



## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب : ارمغان حق جلداول

تاليف : محمد ابو بكرغازي بوري

صفحات : ۲۷۵

سنداشاعت : طبع دوم اگست ان ۲۰۰

طباعت : رتانی پرنٹرس دہلی

قيت : =/ 50ارويخ

شائع كرده : كمتنه اثريه، قاعى منزل، سيدواره، غازى يور يولي \_

# فترست مضايين

| فعقحه | عنوان نا                      |                                            |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| j     | مولانا يرشيدا حدمنا مفياتي    | تقريظ                                      |
| r     | بولانا داكر مسعود صاتما عاسمي | تقدر                                       |
| A     | محدالو كوغازى بورى            | يسيش لفظ                                   |
| 31    | " "                           | قرأت فلت الالم كاستلاد رمنى مذرب           |
| ۲۳    | ,, ,                          | رکعات رادی کے بادے یں                      |
| 24    | u u                           | قربان كين دن يا جارون                      |
| 4.    | N                             | المت كاحقداركون اقرأيا اعلم؟               |
| 49    | " "                           | نازیں دفع مین کے بارےیں                    |
| ۸۸    |                               | فخر كى سنت كے بعد يسف كى شرعى حيثيت        |
| 9.0   | " "                           | اك إلا معافى كاختيت                        |
| 117   | *. #                          | مئد وفع دين مي غير قلدين كى فلط بيانيان    |
| ir.   | 9                             | ر فع مدین کے بارے میں خدا اوراس کا جاب     |
| 174   |                               | كيابلاس تحريف وفيانك دفع بدين نسي بوسكا ؟  |
| 154   | نودالدين فورالسرالاعظى        | كن شرطون كرساته مورس نمازكيلي سجدون يائي ؟ |
| 100   | عمداويح غازى إدى              | احام كيليخ دوركعت نماز                     |

| سقح | مام                       | عنوان                                       |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------|
|     |                           | Uly                                         |
| 100 | محدابوبر غازى بوسك        | جمعه کی اذان عثمانی کو بدعت کمنا گرای ہے    |
| 147 | نؤرالدين نؤرا لتسرالاعظمي | نازس قدم سے قدم ملانے کا سئلہ               |
| 144 | عدابونج غاذى يورى         | كياجهاءت كے بعد ہاتھ الماكراجماى دعابدو ي ؟ |
| ۱۸۲ | نورالدين نورالتسرالاعظمي  | د و نماز و را که ایک و ثت مین برهنا.        |
| 149 | محداد بجرغازى بورى        | كي فاتى زبان يى خفيد كے يہاں اذان سنون إ    |
|     |                           | ومشروع ہے ؟                                 |
| 7   | 4                         | نازين زيزنان مائة إنه صفح كاستله            |
| 11- | 4 "                       | حصرت الم اعظم الوصنيف برايك عرّ اص كا بحاب  |
| 777 |                           | بداید کے سائل اور ان کاجواب                 |
| 441 | d) At                     | دس سوالات کے جوابات                         |
| 761 | w W                       | كيادين كومان كيلت مرف كتاب سنت كافي بي ؟    |
| 704 | <i>,,</i>                 | كابرايرتاب قرآن كاطرح ب                     |
| 242 | ., ,,                     | كياصاجين في ام الوصيف دو ثلث ما أل          |
|     |                           | یں اخلان کیا ہے؟                            |
| 744 | 0 0                       | فتبائے کام کے آوال کی بنیاد کتاب سنت پر     |
|     |                           | يداكرن ب                                    |
| rer | " "                       | كيا أنحفور صلى الله عليه ولم كوتبر شريب مين |
|     | 5                         | میات ماصل ہے ؟                              |
| 744 | ولا لدين لورالترالأطسسي   | كيا بخاصط لنُرطِيرً لم كومفسِ شريعت كا      |
| -   | 1.0                       | ا ماس ہے؟                                   |

| <u> </u>  |                   |                                                              |  |  |
|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|
| J.        |                   | عنوان                                                        |  |  |
| غازى پورى | خداله بحر         | شخوں سے نیجے کیرے کابین الد کھے سرخاز                        |  |  |
| 4         | 11.               | کیا ہر علم ہے مسئلہ معلم کرکے دین بڑیل }<br>کیا جا سکتا ہے ؟ |  |  |
|           | *                 | فيرتقلدين كيسوالول كيجابات                                   |  |  |
|           | 4                 | نفعت شبان کی نشیلت، بیت کے ایسال اُلیا<br>کرد چرکر - سرور    |  |  |
|           |                   | كيلتے جى بوكر قرآن پڑھنا                                     |  |  |
| #         | "                 | حديث يرصحت وضعت كاحكم امراجت ادى ہے                          |  |  |
| N         |                   | علم قبيب اورعلات واوبند                                      |  |  |
| *         | •                 | الم تبوعين كالمعرفت مديث بين مقام                            |  |  |
| 146       |                   | اصحابركام كوراكي والاالمسنت نيس قراريانيكا                   |  |  |
| u         | "                 | ، _ اركين تقليد لانا عقلاً وشرعًا ، عزمقلد ، ك               |  |  |
|           |                   | نرياده كونى ادر مناسب نيس .                                  |  |  |
| U         | y                 | المردوبندك بارسي اكفلط يرديكنده                              |  |  |
| w.        |                   | ایک سوی تجمی شرارت می آ<br>مشنخ الاسلام ابن تیمیه کا فتو کی  |  |  |
|           |                   | اجماع كاشرى محم                                              |  |  |
| "         | <i>W</i>          | A                                                            |  |  |
|           | a.                | تقليد كي منكون تما امت اسلام كي كمراه                        |  |  |
|           |                   | ہونے کا فیملکرتے ہیں                                         |  |  |
|           |                   |                                                              |  |  |
|           |                   | Cap                                                          |  |  |
|           | שלנט אַנכט<br>ייי | فدالد بحر غاذی پوری<br>" "                                   |  |  |

## پیش لفظ طبع دوم

#### بسم الله الرحمن الرحيم

مجلہ زمزم میں شائع ہونے والے سوالوں کے جوآبات کا جب پہلا مجموعہ سی میں شائع ہوا تھا تو جھے تو تعزیبیں تھی کہ وہ اتنا مقبول ہوگا کہ دوسال کے اندرہی اس کو دوبارہ شائع ہوں تھا ہوگا۔ تو تع اس لئے نہیں تھی کہ اس مجموعہ کے سارے مضافین زمزم مجلّہ میں شائع ہو تھا ہوی کے سے ، کرنا ہوگا۔ تو تع اس لئے نہیں تھی کہ اس مجموعہ کو جو ارمغان حق کے نام سے شائع ہوا تھا ہوی مقبولیت عطاکی ، ہندوستان کے علاوہ یہ پاکستان میں بھی چھپا اور اہل علم نے اس کو ہاتھوں ہاتھ مقبولیت عطاکی ، ہندوستان کے علاوہ یہ پاکستان میں بھی چھپا اور اہل علم نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ غیر مقلدین کے شکوک شبہات کو تم کرنے کے لیے اللہ نے اس کہ باتھوں ہاتھ لی لیا۔ غیر مقلدین کے شکول شبہات کو تم کرنے کے لیے اللہ نے اس کہ باتھوں ہاتھوں ہاتھوں کہ ہوا ہوں ہوں جدوں والیہ پر اسکی دوسری جلد بھی مشالع کرنی پڑی اور وہ بھی ہاتھوں ہاتھو لی جاری ہے ، دونوں جلدوں کے کل عنوانات اسی نام سے زیادہ ہیں ، اور ہر مضمون اپنی جگہ پر اہم جاری ہے ، دونوں جلدوں کے کل عنوانات اسی نام سے زیادہ ہیں ، اور ہر مضمون اپنی جگہ پر اہم جاری ہے ، دونوں جلدوں کے کل عنوانات اسی نام سال میں تو انشاء اللہ وہ غیر مقلدین کے فریب اور حوکہ کا شکار نہ ہوگا ، اور فقد تھی کے بارے میں اسکے اطمینان میں اضافہ ہوگا۔

چینکہ ارمغان جلدادّ ل کے نسخ ختم ہو بچے ہیں اس وجہ سے اس جلدکود و بارہ شائع کیا جار ہاہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کتاب کے فیض کوزیا وہ سے زیادہ عام کرے۔

محمدا او بحرعازی پوری مکتبه اثریه قائی منزل سیدواژه غازیپور یو پی ۲راگست لامن یاء موبائیل:۔ 09451006499

# فيقت

## انصاحب زاده گرای محدوم موم مولانا كرستيل تحل مامقا

الحدد الله المفلاد المسكلاة عسل أهلها، وبعل:
فرتقلدیت ایک ایسا فتن ہے جس نے بیشتر مقامات پردگوں کو آزائش
اور پریشان میں بستلاکر کھا ہے، اس جماعت کے دوگ جہاں کہیں جاتے ہیں دہا کی اجھی فاصی پر سکون ففنا میں ہنگام اور سورش بریا کردیتے ہیں، اختلاف مسائل کو ہوادے کر ما حول کو گرم کرنا اس جماعت کے بیت سے افراد کا فاص شفلہ ہے،
سب کے بادے میں تو یہ بات نہیں کہی جاسکتی، میکن ان کے افراد کا فاص تعدادا س

اس فتہ کا تعاقب مخلف زائریں اوگ مخلف طریقہ پرکرتے رہے ہیں،
ادراس کے خطرہ سے لوگوں کو با جرادرا گاہ کرتے رہے ہیں، ہادے اس دوری
اللہ بل شان نے برادرگرای، فامنل عرم مولانا محدالد بجو فازی بودی بارک اللہ فی حیاتہ
سے ددیفیر مقلدیت کے ساملہ میں بڑا عظیم الشان کام بیاہے، اور ایمنوں نے بڑے
جوائمت دان طریقہ بر بڑھتے ہوئے اس مسیلاب کا مقابلہ کیا ہے ، اگریں یہ کہوں
تو مبالذ نہیں ہوگا کو کئ سال سے تن تہنا اس فتہ کے سامنے بیرز ہیر ہیں، اور

۲

نہایت کامیابی سے اس محاذکو سبخالے ہوئے ہیں۔ مولانانے اپنے رسالہ ، فرهن م ،، ین خطوط کے جواب کا ایک بہت مفید سلمارشروع کردکھا ہے، اس کی افادیت کے بیش نظراب اس کو الگ سے کہ آب شکل میں شائع کرد ہے ہیں ، یر کمآب عوام وخواص دونوں کے لئے الشاء الشرمفیداور محار کا رشابت ہوگی، اوراس سے مذہب شفی کو صبح طور پر بجھنے ہیں مدو ملے گی ۔ اخر میں دعاہے کہ الشر تعالیٰ اس کمآب کو قبول عام عطافرائے ، اوراس کو عوام دخواص د دنوں کے حق میں مقیدا ور نافع بنائے ۔ آبین ۔

> رَشْتِلاً حَلالِفظميّ ١٢ مِفرالفَفُولِيَّاتِيَّةِ

# 50000

# ازقلم مولانا واكر كسيحود مناقاي نائب مريرك المأثرمنو

أَلِحَمُّل للله دبّ العالمين، والصّلوة والسّلام الأشهان الأكهلان على سيّدالانبكاء والمسلين، وعلى الهواصعاب الغرّاليامين، ومتّبعهم المدالة بنياء والمسلين، وعلى الهواصعاب الغرّاليامين، ومتّبعهم المدالة بنياء والمسلين، وعلى المالة الما

بإحسان الى يوم اللاين ، اما بعلا ؛

اسلام ایک ایسا کا ل و مکمل اور میمگر مذہب ہے، جواوری النائیت کے لئے

ہیام رشد و موایت اور قیا مت تک بیش آلے والے مسائل کیلئے مشعل راہ اور دونوی

کا مینا ہے، قرآن کریم اور اما دیٹ نبویہ اسلای قانون اور احکام د تیلیات کے بناوی

سرحیتے ہیں، جوسائل ان دونوں سرچٹموں کی طرف دجونا کرنے کے بعد می لاین ل

سرحیتے ہیں، ان کے حل کو طریقہ خود مدیث نبوی سی بتا دیاگیا ہے، جس کی روشنی میس

سرحیتے ہوں، ان کے حل کو طریقہ خود مدیث نبوی سی بتا دیاگیا ہے، جس کی روشنی میس

ساقیام قیامت ہر مسئلے کو صل کیاجا سکتا ہے، اور اس کورو بھل لایا جا سکتا ہے۔

تاقیام قیامت ہر مسئلے کو صل کیاجا سکتا ہے، اور اس کورو بھل لایاجا سکتا ہے۔

ولی اور عمل کو نہایت اہم اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے بعد کے کوگوں تک بہنچایا ،

اختوں نے اس ادشاد نبوی ہر بوری طرح علی کیاجس میں آپ نے فرایا ہے کہ خلیستی الشاہد اور یکمی فرایا کہ دیت مبلغ ڈوی من سامع حق کومعام کوگوں تک بہنچائے

الشاہد العنائ ملے کے خوف سے بعض ایسی مدیشیں بھی بیان فرائیس، جن کوعام کوگوں تک بہنچائے

کتمان علم کے خوف سے بعض ایسی مدیشیں بھی بیان فرائیس، جن کوعام کوگوں تک بہنچائے

اسلای فقومات کا جب سلد ستردع ہوا، تواس کے ساتھ مذہب اسلام اوراسلام تعین اسلام تعین کے دراسلام تعین ارازہ بھی دسیع سے وسیع تر ہوتا گیا، صحابرکوام اوران کے متبین بہاں کہیں گئے قرآن وسنت کی دولت سا ہو لے کرگئے ، جن توموں سے ان کاسابقہ پڑا ان کواس دولت کی قدر وقیمت سے دوسشنا س کرایا ، اوراس کی تعلیم کومفقوم ممالک کے گوشے کی بہنچایا ، اس طرح وہ اما نت بھا مخول نے ہینجبراسلام علیالعملوۃ السلام سے حاصل کی تھی، بعینہ بور والوں کے حوالے کر دی، جن صحابہ کرام نے بتلیغ دین کا فرلفید انجام دیا ، ان کی میح تعداد کا اندازہ لگانا ہمی شکل ہے ، انخوں نے آئفور مسلی الترعلیہ وسلم کو جو بچے ارشا دفراتے ہوئے اورجس طرح عمل کرتے ہوئے دیکھا، اس طرح بیا ن والی گوری کے سامنے آئے کی حیات طیبہ دہاد کر گانی نے دیکھا، اس طرح بیا ن فرایا گویا ہوگا و دیا ۔

ا مادیت نبویہ کے سرمری مطالعہ سے یہ بات روز دوسٹن کی طرح واقع ہوئی ہے کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کو آپ نے منلف طریعے سے انجام ویا ہے ، یا کنے دیکے ایک مرم کا ایک طرح اداکر تے ہوئے آپ کو دیکھا، تو ایموں نے آب طرح اداکر تے ہوئے اور کھا، تو ایموں نے آب طرح اداکر نے ہوئے دیکھا، تو ایموں نے آب کے دیکھا، تو ایموں نے آب کے دیکھا، تو ایموں نے آب کے دیکھا، تو ایموں نے دیکھا ہوئے کے مطابق میان کیا، اس طرح محابہ کے یہ بیانات یا عدیش ایس ایس مرح محابہ کے یہ بیانات یا عدیش ایس ایس مرح محابہ کے یہ بیانات یا عدیش ایس ایس مرح محابہ کے یہ بیانات یا عدیش ایس ایس مرح محابہ کے یہ بیانا کے ایموں نے ان پر ایس مرح محابہ کے دوسل سے مسلم درسلسلہ دیسلہ دیسلہ بعد کے لوگوں تک یہ بینیس، تولوگوں نے ان پر ایس ایس کے دوسل سے مسلم درسلسلہ بعد کے لوگوں تک یہ بینیس، تولوگوں نے ان پر ایس ایس کے دوسل کے میں کہ بینا درکھی۔

ائداربد کا جب زمانہ آیا قواکفوں نے مسائی کے استنباط دہ سخراج کے امول ادر منابعے بنائے ، ان کے یہ اصول مجی کتاب دسنت کی روسٹنی میں وضع کئے گئے تھے۔ ان حصرات اکد کے اصول میں اختلاف ہونا ایک فطری بات متی ، اس کے نیتجے میں ان حصرات اکد کے اصول میں اختلاف ہونا ایک فطری بات متی ، اس کے نیتجے میں

مر تراد الرائد من المرائد الم

رہے بینی میں تعدب یا جمود نہیں ہے ، اور نرام ابوہ نیف کی دائے المائی مری اور جمال کے المائی میں تعدب یا جمود نہیں ہے ، اور نرام ابوہ نیف کی دائے المائی میں مری اور جمی جا آن ہیں ، مکر حقیقات یا ہے کہ اگر باریک بین ہے جا آن ہی بائے و بہتے ایسے مسائل سلمے آئی گئے جن کے اندراما افلسم ابوہ نیف کے قرل کو روز کی کرے ساجین زرام ابو یوسف ادراما محد ان کے قول کو افتیار کیا گیا اور اس یونوی کو روز کی کے ساجین زرام ابو یوسف ادراما محد ان کے قول کو افتیار کیا گیا اور مذہب کو افتیار کیا گیا ہے۔ اس کی دو اس کے سوانجو نہیں کو فقیا را داناف اس قول ادر مذہب کو افتیار

كرتي جاقرب الى الدليل يوتاب -

الماسام میں جو پارنبی ذاہب دائے ہیں، ان یہ ہے ہر ایک کے برق ہونے یک کسی فک و شہر کا کوئ گرائش نہیں ہے، ان کے ابن ساک کا جوا فکلاف ہے، وہ فقط محتر وامول استنباط اور ولائل کے افکلات کی وج سے ہے، با ہمی افتلاف کے باوجود یہ چاروں مُرا ہب ایک دوسرے کو برق ہمسے ہیں، ایک دوسرے کا احرام کرتے ہیں بایک دوسرے کا احرام کرتے ہی

کسی کوگراہ بنیں قرار دیتے اور دکسی دوسرے کی ٹائن میں گستا فی کے بی، اِن اپنے مسلک کورائع خابت کرنے کے لیے اپنے والا کی گفتویت کے در پیضر وور بہتے ہی، مگل کورائ بنیں کردوسرے کا استخفاف اور تو بین الائم آئے۔

عركي وصب اكم اليا للبقة وجوري أياض كالام على إلى ي كام فاط فنهى محيسانا اور ووسرے غام بسبدكونا عن اوران كا اف والوں كو كرا و قرار و ينا ا بالخدس مدرب حفى اس كا و كرم و كرفاص راب دواس كلين وشيع اور منوات كالبيث نشاد بنام ورفية رفية يطبقه علقة بكوشان منام كم من اكب شعيمنت بن كيا، شروع بن توعلار دين في اس يركا وترتج ندوى ، اوربيض حدوت كواس معيب كاحماس كبي بوا، تواكفول في ما وفا درويا فتيارك كيان كي ا عراضات كم جواب ييخ، ادر دلائل كى دوئى يى استىمساكى كا دجمان ادر في تقلدين كى فلطى تابت كى ، مى جيسے جيسے وتت أكر إمنا كيا اس كى شدت ادر شرا بكيزى سي اخاذ بوتا كيا ، تا أنكري فرت عام سلان کے لئے آزبائش اور در دسسوین گیا ،اور پیکون ماحول سی لوگوں کا سائنس لینا شکل ہوگیا۔ مرکے دابیر کارے ساخت د، مشہور مقولہ ہے ، اسٹر تعالیٰ نے اس دوداً فرس تغدوم مكم فاضل محرم مولانا محدالد بجرم حب غاذى اورى زادى د وفضله سے اس منذور فتے کو دگام دینے کا کا کیا ہے ، اتفی سانے اس کی حقیقت کو مطرب نظ كياب، اس عد من فير متلديت ي إس و قول كالمول طارى و وكيا ب ادران كو بناستقبل ارك اور بيدونى نظرة في دكاب -

مولانا مذلائک متد درتھا نیف اس مومنوع پر المائم سے فواج تحسین وصول کو کی ہیں انخوں نے فیر مقلد بیت کاجس انداز سے تعاقب کیا ہے ، اس سے دنیائے سلفیت میں اضاراب اور بے بین کی کیفیت بیدا ہوگئ ہے ، اس مومنوع پر ان کی تعانیف زعرف امندوستان میں بلکہ بیرون ملک بی کافئ مشہور ومقبول ہیں ، اوراس سے عام سلانوں کو سکون واطمینان کی فغایں سائس لینا نغییب ہوا ہے ۔

مولانا نے اس محاذیہ فوکوبس طرح وقت کو دیاہے، دو اپنی شال آپ ہے ،

ہاری تظریب کم اذکر ہندوستان میں ان کا اس میں کوئی ٹائن نہیں ہے ، انھوں نے ادو و

ادر عربی ستعد دکتا بی تصنیف کرلے بعد ایک جرائمت دانہ قدم یہ اٹھایا کہ عالافراد

سک اپنیات پمنیا ہے کے لئے دو ای دسالہ کا لئے کا فیعسلہ کیا ، دسالہ کا لنا بہت

شکل کم بوتا ہے، سر مولانا نے ، دخرج ، کے نام سے اس کو نکال کرادراس کی . ضرد آیا،

کو تن تہنا بیری کر کے اس شکل کوئی سان کر دکھایا ، اوریہ شابت کر دیا کہ ، ایس کا اور آو آبیہ

دمرداں جینیں کوئن ند .

" زهره ، کوج بی جائے آواس کیلئے آواس کا ایک قطرہ مفیدا درآ سودہ کردیے۔
دالا ہے ، مولانا موسون کی خدمت میں یہ جو خطوط دوانہ کئے جا ہے ، دہ سب کسی
کیا جا - اہے ، مولانا موسون کی خدمت میں یہ جو خطوط دوانہ کئے جاتے ہے ، دہ سب کسی
زکسی مرکز الآوار اور یہ سلگتے ہوئے ، موضوع سے تعلق رکھتے تھے ، اور مولانا ان کا
نیایت علمی اندازیں تشفی بخش اور سیر حاصل جواب کتر یو فریائے تھے ، مولانا کا یا نداز
تر میہت عمدہ ، شیریں اور دلنشیں ہوتا ہے ، صرف کادا مدا در مفید باتیں ہوتی ایس اور دراز کارا ور فیرمتعلق با توں کا اس میں دخل نہیں ہوتا ہے ۔
دورانہ کارا ور فیرمتعلق با توں کا اس میں دخل نہیں ہوتا ہے ۔

اب ولانا موسرف في ان تمام وابات كوكم با قاعده كا بن كلي سائع كرفي كا الده فرالي باسد بكريد كا بن مون وام ك افاديت بلك العلم كيلئے بحى فاصى وجب كى جزيوگا، ادراس سے در دخومتلدیت ، در وفاع حفیت، كرائي بي بين بها اضافه بوگا، حقیقت به بادراس سے در دخومتلدیت ، در وفاع حفیت، كرائي بين بها اضافه بوگا، حقیقت به بادران كا بر براد بعد كے انے والوں كا طرف بعثی كريد اور مها كها و كري الله بادران كا تو من الله بعن بنائے ، آين و ما ذلك على الله بعن بنائے ، آين و ما ذلك على الله بعن بنائے ، آين و ما ذلك على الله بعن بنائے ، آين و ما ذلك على الله بعن بنائے ، آين و ما ذلك على الله بعن بنائے ، آين و ما ذلك على الله بعن بنائے ، آين و ما ذلك على الله بعن بنائے ، آين و ما ذلك على الله بعن بنائے ، آين و ما ذلك على الله بعن بنائے ، آين و ما ذلك على الله بعن بنائے ، آين و ما ذلك على الله بعن بنائے ، آين و ما ذلك على الله بعن بنائے ، آين و ما ذلك على الله بعن بنائے ، آين و ما ذلك على الله بعن بنائے ، آين و ما ذلك على الله بعن بنائے ، آين و ما ذلك على الله بعن بنائے ، آين و ما ذلك على الله بعن بنائے ، آين و ما ذلك على الله بعن بنائے ، آين و ما ذلك على الله بعن بنائے ، آين و ما ذلك على الله بعن بنائے ، آين و من الله بعن بنائے ، آين و من المان کے دوران كا من من الله بعن بنائے ، آين و من الله بنائے ، آين و من الله بعن بنائے ، آين و

سلینیت ولاند مبیت کے ضوں نے بہت سے ذہوں کو نراب کیا، کآب وسنت کا نام لیسے والے ان فریم بیوں نے کم علم اوگوں دجا بوں کو اکا بر واسلان کے داسیۃ سے گراہ کیا ، اللہ والوں کی شان میں گستا فیاں کرنا تھیں قرار بالیا . انکہ و فقر و وحدیث حق کے معالم کرام و فلفائے واشدین کے و تنقید کا فشائ بنا یا گیا ، امت نے تقلید انکہ کو بنا نام کی اوراسی لاھے سلانوں نے اپنے دین وائیان کی ففات کی ، اس تقلید کولا فہ مہوں کے وال نے شرک قراد دیا ، یعنی وہ تمام کو گسٹرک بنادیئے گئے جنوں نے ایک مشرک بنادیئے کے دینوں نے ایک مشرک بنادیئے ہنا ہے کا تعقید کی ۔

ائداد بد کرزمان سے لے کوئی کی جنے نفتہار و محدثین گذرہے ہیں،
جنتے صوفیائے کرام اور بجابہ بن اسلام گذرہے ہیں، جنتے قرار و حفاظ گذرہے ہیں،
جنتے علمار واصحاب دونت دعزیمت گذرہے ہیں، ن ننانوے فی صدے زیادہ
مقلدین ہی ہتے، یہ سب کے سب سما ذائٹر ان لا ندہبوں کے نزدیک تعلید المرکدہ
سے مشرک درگراہ سے اور آج کے یہ الشنے الل توجید والل حق ہیں، آج کا ایا زاین مقد
ہیجانے سے مجروم دم ا۔

بہ بات ہے بی رو اما ہے۔ بیرمقلدوں نے اسلام کی تاریخ پرجیسا جار مانہ و کھلا حملہ کیا ہے اس کی ہمت اسلام کے بڑے سے بڑے وشمن کو بھی نہ ہو سکی ۔ اگر فیرمقلدوں کی بات جی ہے کو تعلید

شرک دگرای م تو بیر فیرمقلدوں کے سوابوری امت گراہ قرادیاتی ہے۔ انفين بينود غلط تسم كے لوگوں كى كرا بيوں ادران كى كى فكريوں سے حوام كو آگاه كرك كيلية زمزم كلم كاجرا جواتقا الحسدسترجيسال كي وسرك زم في نبایت استقامت کے ساتھ این دوت کوجاری رکھا اور عوام ی نے نہیں بکا ہا ملے مجى درمي تاتع مونے والى تحريدوں كو تدركى نكاه سے ديكھا اوراس كے نام كوسوالا. زمزم كاجراء كے دوتين شاروں كے بعدى سے سوالات كے خطوطات لكے معتے، سے والات زیادہ تر غیر مقلدیت ا دراس کے زریعہ منفی نفتے کے بارے یں مجیلات بوئے تکوک وشبہات کے بارے یں کتے جن کا بواب حسب وقع کبی تنفیل اور كبيى اختصارے ديا جا تاريا، الحددسران جوابات سے دوكوں كوكانى فائدة منيا. اور وشکوک رشبهات محق ده رفع بوئے ، المالم نے بھی ان بوابات کو تحسین ک نگاه سے دیکھا، بہت سے احاب کی فوائن تھی بلکہ اصرادان کا تقامنا تھا کان موالا وجوابات كوكما بى شائع كرويا جائد، ان كى خوابش كے احترام يوان موالات وجوامات كالك معد شائع كماجار مام - انشار الشراس كا دوسرا حديمي شائع وكا

ہمیں تو تع ہے کہ جابات کا می مجموعہ فیر مقلدوں کی بھیسلائی ہوئی بہت ہی گرا ہدوں کی بھیسلائی ہوئی بہت ہی گرا ہدوں کی بھیلے تریاق ہوگا، اور المسنت وابحاعت اور تمام اہل ق کیلئے ایک بہری طاقح فنا است ہوگا، اسی منا سبت سے ہم نے اس مجموعہ کا نام ، ادمغانِ حق ،، در کھا ہے۔

یونکر بیشتر وابات قلم برداشته ادرایک بی ا دونشتون بی نکھے کے بی اس دم سے کمی ادرکو تا بی کا داقع ہونا میں ممکن ہے، بنابری اینے برزگوں ادرا بی کا داقع ہونا کو اس جموع کی تریوں میں کمیں کوئ مردوم ملع فرائیں تاکہ آئند و اشا مست میں کس ک

-266/2/15

افیرس سی عزیم المار مولانا مسعود قاسمی سلم السرنائب مدیر مجله المارش کو میره نیات کے باو جود کامیم تلب سے شکر گذار مول کا اینوں نے اپنی فیر معمولی معروفیا ہیں سے کتاب کی میری فوائی پیاس کتاب کے لئے ایک دقیع مقدم کر برفرایا جس سے کتاب کی ایم سیت بڑھی اوراس کی زینت میں اضافہ ہوا ، فیزس صاحبرادہ گرای قدر حضرت مولانا و شید میں اضافہ ہوا ، فیزس صاحب الحملی کا بھی ہونے کی خاص کو این کا ایم میں ان کا محمد منون ہوں کہ ایخوں نے اس کتاب کے باد سے میں اپنی گالفالہ مصاحب المحمل کی جو میں ان کتام حضرات کا بھی شکر گذار ہوں جنوں نے کتاب طبع ہونے سے بھیر میں ان کتام حضرات کا بھی شکر گذار ہوں جنوں نے کتاب طبع ہونے سے بھیر میں ان کتام حضرات کا بھی شکر گذار ہوں جنوں نے کتاب طبع ہونے سے بھیر میں ان کتام حضرات کا بھی شکر گذار ہوں جنوں نے کتاب طبع ہونے سے بسلے ہی گراں قدر دقوم عنایت فراک کتاب کی طباعت کے دشوار گذار موطرکو مرفی سے دیاں نا دیا ، اسٹر تعالی ان کتام حضرات کو اپنی ہے پایاں دھموں سے توازے۔

محداله بحرفازی بوری ۲۲ رمن<u>ز ۲۷ این</u>

### محدالو كوغان يورى

## قرائت خلف الامام كامستله اور حفى مذهب

سكلام تسنون

محى حضرت والا .

فداكر مزاج بخير بو - درم كا مطالعه بابندى سے جادى ہے ، ہرشماده الله الدون الله بابندى سے جادى ہے ، ہرشماده الطرف الدون بھیرت كا باعث ہوجائے ملك تخریر و تحقیق سے شبیرات ختم ہوجائے ہي اور قلب كو اطینان حاصل ہوتا ہے ، كئ السے مسائل عقی جو قلب كو مشوش كئے ہو كئے ، درم اور آپ كى كآبوں نے شبیات كوكا فودكر دیا ۔ ویلی الحد مثل

حضرت امام بخاری دهمة الشرطليد في قرأت خلف الا مام كے ملسلي بخاری شرايت ميں جو كچيد فرا يدے آب سے مخفی فن ہوگا ، اگر آب امام بخاری كی باقوں كو سامنے دكھ كواسس مسئلہ بر كچھ تحرير فرادي او قرأت خلف الا مام كے مسئلہ كے بہت سے گوشتے بولمی دوسروں كو دو موں كو دو فلاتے ہي اس كا بجی برائے گی اور في مقلدين ا مام بخاری كا نام لے كرج دوسروں كو دو غلاتے ہي اس كا بجی تدارك بوگا ۔

نیان محسمل ، محمد اسمی خاصی مظفود دی در دارد حال احسد نگر، مباراستشرا مظفود دی در دارد حال احسد نگر، مباراستشرا مناهنم یا در در کا ایک برامقسدیی تماکنی مقلدین فیوام ادر کی خواص کے ذہوں یں جو شبہات کے زیج دو کے ہیں انھیں ختم کیا جائے ، خدا کا شکر ہے کا سی

زمزم کا میاب رہا۔ اور بزعم فود اکادلیں اور تندی طبائے کوچھور زمزم میں مثالغ ہونے والی تحریروں کو ہر شخص نے قدر کو نگاہ سے دیکھا۔ اگر جہ ونادا تغیبت کی بنیادیر کوئی فلط داستہ اختیار کرتا ہے تواس کی اصلاح مکن ہے، میکن عصبیت اور فندادد قصد دارادہ کے ساتھ جو فلط داستہ بر میں رہا ہے اس کا علاج نامکن ہے، اس کی ہدایت مرف اشر

موجودہ غرمقلدین کاطبقراسی دوسری فرع کا ہے اس لئے ان کی اصلاح کے لئے نہیں بکدواتھی جواصل حقیقت تک ہونی اچاہتے ہیں ان کے لئے ذمرم اپنی استطاعت بحرکوشاں ہے۔ وستر تعالیٰ ہیں سے اور بی داہ برتائم دکھے۔

قرات فلف الامام کے سلسلی احنات کا جوند م ب ہے دہ ایسے تقوی حقائی اور کتاب وسنت اور اسمار و تا بعین کی ایسی معنبوط بنیاد پرقائم ہے جس کو کی شخف پی کتاب وسنت اور اسمام بخاری کا نام کے کرمتر لال نہیں کرسکتا ، آپ نے چونک اپنے خطی من تراینوں سے اور امام بخاری کا نام کے کرمتر لال نہیں کرسکتا ، آپ نے چونک اپنے خطی امام بخاری کا نام ایوا ہے اور میری بخاری میں ان کی جو تحقیق ہے اس کا ذکر کیا ہے اس وجد میں این کی جو تحقیق ہے اس کا ذکر کیا ہے اس وجد میں این گفت کو کا دُخا ذا مام بخاری اور ان کی کتاب بخاری ستر بھنے ہی کہ تاہوں ۔

حضرت امام بخادی دحمة السُّرعليد في ورى بخادی شريف ي كيي نيسي كميل معتد كوام كي يجهد سوره فاتحد كا پُرهنا واجب اور فرض سے اور داس بات بركسى صدیت سے ستدلا كيا ہے ، اور داين پودى كتاب ي كوئ بھى ايسى مديت ذكركى ہے جس بي يدعوا حت ہو كم مقتدى كوامام كے يجهد سوره فائح پُرهنى صرورى ہے۔

الم) بخارى دحمة الشرطلية اس مستدكية بوباب قائم كياب اس كاعوان يه الماب المعانى المحضر باب وجوب العرائمة للاعام والمساموم في العشك في كلها في المحضر والسغى دما يجبهر فيها دما يخافت .

:427800

یاباس بات کے بیان یں ہے کہ تمام جری وسری نماذوں یی حضراود مفرک

مناذوں میں دام اور مقدی کیلئے قرآن کا پڑھنا واجب ہے۔
ایسافور فرمائیں کر صفرت دام بخاری نے نمازوں میں مقدی کے لئے متین فور ہے۔
مائی کے پڑھنے کو واجب نہیں بتایا ہے ، بلک مطلق قرآن پڑھنے کو فو اہ سورہ فاتح م باسورہ
فاتح کے مطاوہ قرآن کا کو ف اور حصد ہو ، اس کو واجب بتلایا ہے ، اور اس باب کے تحت ہو
صدیتیں وکرکی ہیں ان سے اپنے اس مفقود رہے کہ تون ڈالی ہے ۔

اس باب کے تحت امام ، ناری نے تین حدیثیں ذکر کی ہیں ، بہا حدیث عضرت جابر بن سمرہ کی ہے جس کا باب مے متعلق حصدیہ ہے۔

قال شكاهل الكوفة سعل الله عماد فعن له واستعمل عليه معماراً فن كوا انسالا يحسن يعسلى فادسل اليد فقال يا ابا استحق ان هؤلاع يزعمون انك لا يحسن تعسلى، قال: اما اناوالله فان كذت اصلى بهم مت لولا وسمول الله عسل الله عليه وسلم ما اخرم عنها احسلى مك لولا العشاء فادك في الاوليين واخف في الاخر يدن، قال: ذلك الفان بك يا ابا الشطق الخ.

حفرت بابرین سمره فراتے بی کوالی و فرحض الترین التر عن التر و فر کی الله کی شکایت کی قد کار من الله و فرحض الله و فرحض الله کا ما کم بنایا ، ابن کو فرف فرحض سدگ یا شکایت کی تحق کو ده اجبی طرح نماز برخشانی با حاکم بنایا ، ابن کو فرف نماز برخشانی سعد کے یا س اوری تحق کوان کوبل یا اوران سے کہا کہ یا اوران سے کہا کہ یا کہ در کو کہتے ہیں کرتم اجبی طرح نماز نہیں بڑھتے ہو، قوصرت سعد نے فرایا کرفدا کی تم میں ان کو الله کو کہتا ہیں تو الله کو کا بی کرتا ہیں ان کو الله کی کرا فرای کرتا ہوں اور و و سری در ایمی کو کا بی تی کرتا ، ان کو فشار کی نماز برخا تا ہوں ، اس می در ایمی کو کا بی تی در اور دوسری در اوری رکھتوں کو طوی کرتا ہوں اور دوسری دونوں رکھتوں کو طوی کرتا ہوں اور دوسری دونوں رکھتوں کو ملکی برخا تا ہوں ۔ حضرت عرفے ان کی بات سن کوان سے فرایا آب کے بارے میں جمادا میں فیال ہے۔

اس دوایت بین آب خورفر ایس کرم بات مراحت سے اس حدیث سے شاہت ہم تی کہ دوسری دو رکعتوں کو اسے دوسری دو رکعتوں کو طویل کرنا جائے دوسری دو رکعتوں کو بیاج دولی کہ نام کو عشار کی نمازی بیب کی در رکعتوں کو طویل کرنا جائے ہے۔ امام بخاری کے امام بخاری کے ایاب باغر حالم ، اس کا اس حدیث بیس بیسی دولد دور مراحت سے ذکر یک نہیں ہے ، فائح قرائت فلف اللهام کا تواس مدیر شیں کو گئ نام و نشان نہیں ہے ، البست صفی طور پر ضرور یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام کو جا دول دکھتوں میں قرائت کرن جا ہے کہ امام کو جا دول دکھتوں میں قرائت کرن جا ہے کہ امام کو خاذی تر آت کرن واجب ہے۔ بہر حال اس مدیث یا کسی سورہ انک کا یہ مقد الجو امام کو گاذی تر آت کرن واجب ہے۔ بہر حال اس مدیث یا کسی سورہ فائح مورد نہیں ہے۔

اس باب ک دوسری مدیث یے۔

تيرى مديث اس باب كے كت الم بخارى نے وكركى ہے۔

عن إلى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسكم دخل المعيد الله على المدخل دخل المعيد وسكم دخل المعيد وسلم دف الديع منه خل دارة على الله الله على الله

شُ اقراً ما مَيس الث من القرآن شُم ادكع حتى تطعمُن داكع الشم ادفع حتى تقلل من المَع الشم الفع حتى تقلل من المثم المنطع على الشم المنطع حتى تطعمُن جالسًا وانعل ذلك في مسكول الشكاء النعل دلك في مسكول الشكاء النعل المنطق المنطق

#### اس مدیث یاک کا ترجمیے۔

حضرت الوہر رہ دض السّرُعنہ فرائے ہیں کہ السّرُکے دسول السّلے السّر طلبہ وقم سجد

یں تشریف لا کے ، آپ کے بیجھے ایک خف آ کی اللّہ فرق کے اللّہ فرور کو سلام

کیا آپ نے اس کا جواب دیا اور مجر فرایا جا وُ دوبارہ نما ذراج ہوتم نے نما ذہبیں بڑی ہے۔
اس نے دوبارہ اسی طرح کی نماذ بڑھی جیسی بہلی دفعہ بڑی تھی بجراس نے آ کوسلام کیا آپ نے

بچراس سے فرایا جا وُ دوبارہ مناز بڑھوتم نے نماذہبیں بڑھی، یہ تعدین دفعہ بیش آیا آ اس سے

ارمی نے کیا کو تم اس وار کی نماذ کر بھر ہوتر آن تمبیں یادہ اس کو بڑھو بجراطینان سے دکوئ کے ساتھ بھیجا ہے ہیں اس سے اچھی نماذ

مرحنانہیں جانا، مجمعے آپ نماذی تعلیم فرائیے، قرآب ملی السّر ملا ہے کہا کہ جب تم نماذ

کو ایک کوٹے ہو تو اللّٰ الکہر کہ بھر ہو تر آن تمبیں یادہ اس کو بڑھو بجراطینان سے دکوئ کو ، بحر دکوئ سے سراٹھا کواس طرح کوٹے ہو کو تہا در اوری نماذاسی طرح اطینا ن سے بڑھو۔

سے دہ کوٹے کوٹے اللّٰ الکس بیٹھو اور اوری نماذاسی طرح اطینا ن سے بڑھو۔

ہے اور یملوم ہوتاہے کرمنت دی کوام کے یہے سودہ فاتح رفیض دا جب ہے ؟ یہ صیت و فات الله الله کا مسئلہ فابت ہوا کہ اللہ کے ایمی سودہ فاتح رفیض دا جب ہے ؟ یہ صیت و فالا مسل یہ بتلام ہو کہ دی کوسکون و المین ان سے نماز رفیض جائے، نماز رفیض کا کہ یعن اللہ ہوا ہے ، اور دوسری بات جواس صدیت سے بالکل ظاہر طور میر خابت ہود ہے وہ یہ کہ مسلی کوسودہ فائح رُبھی ہی واجب نہیں ہے ، ملک ترائن کا جوصد بھی رفیہ میا باک گا اس سے نما ذکی فرضیت ادا ہو جائے گی ، یعنی نمازی مطلق قرائت کا وجوب نابت ہور اہے جیسا کوام م بخاری نے باب با ند صلے زکر مقدی کے دام کے جیے مورہ فائح رُبھی کا وجوب نابت ہور اہے جیساکوام م بخاری نے باب با ند صلے زکر مقدی کے دام کے جیے مورہ فائح رُبھی کا وجوب نابت ہوتا ہے۔ اس مسئلہ کا قراس مدیت یاک ہی

4 million Sing

المرجانك لا توره إلى باب ك توسين مدين وكر كاري بن يا كار الماري ے اصل سند قرائت فلف اللهام سے کوئی تعلق شیں ہے ، البت آیک معدیث جاس باب کی ووسرى مديث ہے اس كولے كرفير مقلد بن اليس كو دمچائے مص بيا، اس لف اسس ير كوتفيل مع كفت كوكرنے كى ضرورت ہے۔

ووفرد کالاس مدیث یاست دام کی تھے مقتدی کے سورہ فاتح فیصفے کا مسئل ص سع ابت سوتا توارام بخارى رجة الديني خروراس كا ذكرك تعم وانخون نے دیے باب کی اس کی ما تو کا اللہ نہیں ایا ہے جواس بات کی دلیل مے کا اللہ خاری كونو وقرأت فاتح فلف الامام كے بارے ين اس مديث سے استدلال كرفي يتروو ہے، میں وجہ سے کا ما بخاری اس مدیث کو نمازس طلق قرآن پڑھنے کے وج صباع استدلال كرك كيلية لائت إلى ذك فاص موره فائ يرهي كالمقدّى كالح ما وحين واجب بتلاف كيلتي ، تغيب م كجب المام بخارى رحمة الشرطيري يرجمت زبوسي كه اس صديت صقرات فالمح خلف الامام ماستدلال كري و فيرمقلدين كوعمت كونكر

جولاگ اس مدیت سے قرائت فائے فلف الدام براستدلال کے تے ہیں وہ اسے اجتسادے بلاتے میک لامت اوقان یں من الا مام ہے ، جو برفازی کوشا ف ہے ، اس معتدى بحى آلياء مطلب يرواكم مقتدى أيطوره فالحريضي واجبيب فالحات اس کی فاز نہو گا ، گری مدیث کو ان کو این کشری ہے نہ اس مدیث یں مقدی کا ذکرے اور نداما م كان منفرد كاء اس دج سے اس مدیت میں مقدی كوشا ل كرنا محق اجتسادی بات ہوگا، حدیث یں اس کی تطع اصراحت نہیں ہے، ادراینا مطلب ماصل کرنے سے يهان كوايك مخت روا هاكرنا ، وكاكر كان ، عرب مي برعد عوم ك لي بوتلي، خصوص س اس کا استمال عرون زبان س نہیں ہے۔ الم كارى دحمة الشرعلي ميت راع ودت بي اكروه مي وفرا أي كاس مديث ع مقدى يركبي فاتح كا وجوب ابت بوتاب قربي ان كى بات تسليم كم في يب تدد يوكا وس من كران كالجى كينا ان كا اجتساد بوگا ، حفرت الم بخا دى دحة الشرعلية إمال یں نایا بی زی آبی ان کا زمان صحابر کام عبرت بعد کلب ، حضرت امام بخادی فے ش آ تحفوداً دُم مسلطالتُ طارِيم كم يحيي مُنا ذرِّين وكسى محالِل كم يجعيدا وريكس تا ببي كم يجعيد وہ قرون ستسبود لبا یا کیرے آ دی منیں ہیں، اس لئے ہیں امام بخاری سے نظر شاکہ یہ دیکھنا ے کے صحابے کرام میمنوں نے آئی تحفود اکرم ملی استروائی کے پیچھے تا ذیری ہے جفول نے حفول ے زار کوسی اتھا ، بن کوحفور کی معیت وصحیت ماصل رہی ہے دور س مدیث العمالوة لسن لمبيعة أيفاحة ما الكتاب الماملي بيان كرتي وه جمعلب بيان كرتي وه ي مع يدكار اوروي راج بوكا - ادام بخارى ياكن دوسرا محدث ان كه فلاف اس مديث المعلب بالكرتاب وده مروح يوكا ادرعمال كے مطلب كے مقابل وہ قابل دو يوكا -توسف آنحفود اكع صلى الشرعل والم كع جليل القدره عابي صرت جابر بن عبدالسرف أسس حدث یا کیا جو مطلب بیان کیاہے وہ بیٹ فدمت ہے۔ مفرت امام ترمذی دعم اللہ ايناعى فركتى :

واما احمد ابن حنبل فقال معنى قول البنى صلى الله عليه وسلم الاصكوة لن لم يقل بفائحة الكتاب اذا كان وحد الاواحتج بعدات عابرب عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقل فيها بام القرأات فلم يهل الاان يكون وزاء الامام قال احمد بن عنبل فهذا وجل من اصحاب النبي عسل الله عليه وسلم تاول قول البنى لامكوة لم الميل بغائحة الكتاب هذا اذا كان وحد الا

یسی صرت امام احدبن صبل رحمة الشرعلید نے فرمایا کر آنخفوداکرم مسلے الشرعلیہ وسلم کے فرمان لاصلی تا ہے کریے اس شخص وسلم کے فرمان لاصلی تا ہے کریے اس شخص

كرائي م وتنها نماذ يرهف والا مو - اورحفرت امام اعمد في اس بار سي مفرت جار بن عبدالله دمنی الله عند ک اس مدیث سے استدلال کیا ہے حضرت جا بر فراتے ہیں ، جو تفی ايك ركعت بمى يشع اوداس سوره فاتحه نيره قواس في ماز نسي برها، الايركر ده المام كي يحي بور، حفرت الم احد لي كها كرية الخفور اكرم صلى الشرعليه ولم كم صحابل بن الخوں نے لامکوۃ لماج يقرأ بفاعت الكتاب كا يمطلب بلايا كم يعدث تناتف كم لئے ہے رام كے يہے نمازير سے والے كم لئے بيس) آب الم ترفدى دحمة السّرعليد كے اس بورے كلام يى غور فرما يُس كد انفوں فے كتى وضاحت معضرت جابركا يرفرمان نقل كياب كرلاصلوة لمنطيق أبفاتحة الكرآب اللق مقدى مرين الله ديث كاتعلق تنسا ما ذير هي والے م ادراس سے جوامام کے یکھے نہ ہو، اب اگریت میں کرایا جائے کہ حضرت اما بخاری نے لامک اوج الملے یعرا عمد الکتاب کا بی مطلب مجاہے کہ سورہ فاتح بڑھنا مقدی پریمی داجب ے داگرم بخاری شریف یں امام بخاری نے اس ک طرف اشارہ سك نيس كياب، جياكه اس كوبيان كيا جا حكام ) توجى حفرت الم بخارى عقاباري حضرت جابر بن عبدالشرصحابي رسول كى بات زياده وزن دارا ورزياده قابل تبول يو كى -اس من كرحفرت الم بخارى كوية شرت ماصل نيس بي كد الحول في تخفورا كم على النشر عليه ولم كي يحيد نما زيرهي ياكسي صحابي كي يحيد نما زيرهي ب، المفول لغ براه سات المخنور وسل الترعلي والم نازكوسيكاب وكسي سالك يتي ما زيره كردور محاركا نمازكابراه داست مطالعه كياب - اس لية المغون ن لاسك لية والى مديث كالكريم علب سجعابے کواس کا تعلق مقتدی سے ہے قریہ ان کی بی فہم اور اپنا اجتماد ہے ، جب کرمصرت جارد من السُّرعة ني اس مديث ياك كاج مطلب بيان كياب اس كا تعلق مقدى سے بنیں ہے قوا مفول نے براہ داست آئفوداکرم صلے الشرطليوم كى نما ز كاشابدہ كياہے آب مسلال مل عليه والم كي يحمد المون في ما زيرهي بي اليد ملى المعليدا لم كالمجاب

یں دہ کر امھوں نے تماز سیکھی ہے ، ان کو معلوم ہے کو صحابہ کوام آن تعفور سی اسٹر ملیہ وہم کی تدار
یں کے سرطرے نماز بڑھے تھے ، ان دجوہ کی بنا پر ہر معا حب عقل کا فیصلہ یہ ہوگا کہ کسی اور
محدث کے مقابلہ میں حضرت ما برنے مدیرت پاک لا حک اور اس کی دوشتی وہ مقتدی کے
الکت اب ہو مطلب بیان کیا ہے وہ زیا وہ تابل بول ہے اور اس کی دوشتی وہ مقتدی کے
سورہ فائتی بڑھنے کو جائز نہیں دکھے گا جیسا کہ حضرت امام ابو حینفہ دھمۃ اسٹر علیہ نے اور
بیف دیگر انکہ شلا حضرت امام مالک دھمۃ اسٹر علیہ نے تفسیر صحابی دمول کی روشتی میں مقتدی
کیلئے سورہ فائتی بڑھنے کو جائز تراد نہیں دیا ہے۔

حفرت جابر بن عبدالسر كا امام تر ندى فے لامك فوق لمن لم يقل كے بار ہے يہ فردا مام تر ندى اس اثر كو نفل كر كے يہ و فردا مام تر ندى اس اثر كو نفل كر كے فرات ميں حفرت جابر بن عبدالسر والى ير حديث صن يمجع فراتے ہيں حل خدا حدیث حسن صحیح میں حفرت جابر كا يہ اثر تابت ہے ، اس لئے كوئى خدى اور متعب اس كو مندى اور متعب اس كو مندى كرد دنہيں كر سكتا ۔

قران کی توریت ہو اور صدیت بیگل کرنے والے قراد پایس - عالکم کیف محکیبون ۔
حضرت جابر بن عبداند نے اس حدیث پاک کا جومطلب بیان کیا ہے کواس کا تعلق مقدی سے نہیں ہے ، اس کی تاثید اجلائے صحابہ کرام اور بہت سے اوشا وات نبویع سی مقدی سے نہیں ہوتی ہے ، شکا امام سے ہی ہوتی ہے ، شکا امام سے میں محصے میں حضرت زید بن ثابت کا یا ار نقل کیا ہے ۔

قال عطاء سألت نهيب ثابت عن العَلَّة مع الامام فقال لا قرأة مع الامام ف شكى .

یعی حفرت عطار فرائے ہیں کریں نے حضرت ذیدین تا بت سے امام کے ساتھ قرائت کرنے کے بارے میں سوال کیا قوضرت زیدنے فتوی دیا کہ امام کے ساتھ کچھ بڑھنا نہیں ہے۔

حضرت زیدبن ٹابت کی علمی و فقی جلالت شان سے کو ن واقف نہیں ہے،ان کا شمار اجلائے و فقیائے مقدی کو شمار اجلائے و فقیائے محابہ یں ہوتا ہے ان کا فقوی ہی ہے کا مام کے بیجھے مقدی کو کھی ہے ۔ امام کے بیجھے مقدی کو کھی ہے ، امام کے بیجھے مقدی کو گھی ہے ، امام کے بیجھے مقدی کو گھی ہے ، امام کے بیجھے مقدی کا معرف کی جا دائتر بن سعود رضی الشرعة کا بھی ہے ، امام بیستی نے ضرت اود اکل سے نقل کیا ہے ۔

ا بن تیمیده الله طلیعن کی تحقیقات بر فیر مقلدین کو برا ناز رسما ہے۔ حضرت بدائشر بن معود الدحضرت زید کا فتو کی لقل کر کے فراتے ہیں :

دابن معود و فرید بن تابت همافقیما اهل الماین واهل الکوفتر من العیاب و فی کلامها تنبید علی ان المانع الفعالله المی الفعالله الماناع الفعالله المتراب الماناع الفعالله المتراب الماناع الفعالله المتراب المانام مدر فقادی ابن تعمید ما و المی المتراب معود الد صفرت فرید تا بت ان مها به کلام می می کان می کان می المانا می کان المتراب المن دو فول کالم می می کان می کان ایک المن دو فول کالم می می تنبید می کرتراب نکران کا دو ادراس می مانع یا ب کرنام کا و تواند می مانع یا ب کرنام کان دو ادراس می مانع یا ب کرنام کرنام کرنام کرنام کان دو ادراس می کرنام کرن

اور جوفتوی حضرت عبدالنر بن مسعودا در حضرت زیدین ثابت و فنی الترونها الترونها ملاحض الترونها الترونها

انعبدالله بنعم اذاسئل هل يعتم أخلف الامام؟ يقول اذاصلى احداكم خلف الامام جنائد قرأت واذاصلى وحدالا فليقل \_

یسی حضرت بدائرین عرسے جب قرأت فلف الام کے بارے یں بوجیاجا تا قد فرات کرتم یں کاجب کون امام کے بیکھیے نماز پڑھے توام کی قر اُت اس کوکان ہے اور

جب تنامان يرفع واع قرائت كرن ياع .

حضرت بدائتر بن عركاي فتوی بهی بتلاداب كرصابه كرام مي عام طور برقرات فلت الله ام برعل نبي تقا كروه ام كي يجي قرأت ذكرت فلت الله ام برعل نبي تقا كروه ام كي يجيع قرأت ذكرت تقد اود لامت لوقة لمن يقرأ بفا محت الكت اب كا مطلب عام طور برصحابه كرام يه سمحة سمة كراس كا تعلق منغروس به مقتدى سے نبي و اور محاب كرام كا يعسل

آئضوراکم مسلا اسطیہ ولم کے فران اور ارشادات اور آپ کا دستان کی کوشنی میں گیا۔

یمٹل کو گا اجتہادی مسئل نہیں ہے کو صحابہ کوام کے یہ نقا دکا ان کے اجتہادا ور دائے پر بین ہوں۔ نماز قرون دائی میں از کم ہرصاب یائی مرتبہ باجماعت پڑھتا ہی تھا، آئحفوداکم صلی اسٹوطیہ وسلم کے ذمائریں آپ کے یہ بی محاب کوام نماز پڑھا کرتے تھے، اور مقدی ہوکہ وہ کیے پڑھا کرتے تھے، اور مقدی ہوکہ دہ کیے بی محاب کسا میں اسرائی طرح سجھا جا سکتا کہ وہ تھے بی محاب کرام اور تا بعین ملک بعد کے زمانہ میں معام سلما اون کے نمازی ہے کا میں طریقہ تھا کہ وہ متعدی ہوئے دائے میں عام سلما اون کے نمازی ہے کا میں طریقہ تھا کہ وہ متعدی ہوتے قوام کے بیجھے وہ کھے پڑھتے نہیں بھے خصوصًا جہری نمازوں میں۔ متاکہ وہ متعدی ہوتے قوام کے بیجھے وہ کھے پڑھتے نہیں بھے خصوصًا جہری نمازوں میں۔ وہ نی تیمی کس س پر یہ شہادت ملاحظ ہو ذمائے ہیں ؛

ومعلوم ان النهى عن القالم لا خلف الامام فى الجهى متواس من المصح ابة والتابعين ومن بعل هم (فتاوى ميسم) يات ملوم بي كرمالت بهري قرأت فلف الامام سين كرناسحابة البين اور بعد كو لاكون مي تواتر ناست -

افنوں ناز کا ہو سئل بقول ابن تیمی محابر کرام ، تا بین عظام اور ان کے بعد کے ادوار کے لوگوں سے بطور توار خابت ہے ، فیر مقلدین اس کا انکار کرتے ہیں اور دوسروں پر طعنہ کستے ہیں اور جوامام کے تیمیے قرائت نہیں کہ تا اس کا ناز کو باطل قراد دیسے ہیں اور دام کو ایقرام والی مدیت کا وہ مطلب بیان کرتے ہیں جوان محابر کرام اور تا بین عظام یں سے کسی نے نہیں سمجھا۔

حفروت معابر کوئی علیجس می اجتمادی گنالتن نهوایی دائے سے
نہیں ہو سکتا دس کا بنیاد کتاب و سنت پر ہوت ہے ۔ حفرت جا پر حفرت عبدالله بن مود
حفرت ذید بن نابت حضرت عبدالله بن عرابی نتوی که مقتدی کوامام کے بیجیے قرائت
کرن ممنوع ہے، دور لامت الحقا لمانی ایسی الله والی مدیث کا تعلق مقتدی سے نہیں ہے، اللہ کے رسول میں اللہ علیہ اللہ کے رسول میں اللہ علیہ کے در الاحت اور نعس قرآنی پر بن ہے، آئمنود کا ارشاد الت اور نعس قرآنی پر بن ہے، آئمنود کا ارشاد الد الاحظم

فرائیں اسلم شریب س حضرت ابد موسی استحری کی یہ دوایت ہے۔

قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا نبين لناسنتنا وعلمناه الوسنافقال اقيم واصفوفكم شم ليؤم احلكم فاذاكبر فكبروا واذا قراك فالفه توا الخ

بین حضرت اوموسی استری رفتی استری فرائے ہیں کہ تحفوداکم مسلال استرعلیہ م نے ہیں خطبہ دیا ادر ہمیں نماز کا طریقہ تبلایا ادر ہمیں نماز کھ لائ آپ مسلی استرعلیہ دیم نے فرایا دیجونماذیں صفیں سیدی دکھو پھرتم یں کا کوئی امامت کہ ے، اورجب الما تجمیر کھے ترتم ہمی تجمیر کہو اورجیب الم قرائت کرے توتم فا مؤشس دیمو۔

اس کاسده رست امام کے میاں یہ ہے۔ حل شنا اسیحی بن ابواہیم ہخبونا جوریوعن سکیم ان التیمی عن قت ادی ۔ اس میں کا کوئی دادی الیانہیں ہے جس پر کچھ کلام کیا جاسکے ، حضرت دام مسلم کا اس روایت کودکر کرنا خومی اس کے میریح ہونے کی بہت بڑی دہیں ہے۔ اس روایت می بطور خاص نماز ہی کے مسئلوں کی آب صلی السنول پر ایس نمی مان آب کا ارشاد موجود ہے۔ پہلم نے تعلیم فرادی اور نماذکی سنت بیان فرائی اس میں صاف آب کا ارشاد موجود ہے۔ اذا قداً فالف قوا امام جب قرآت کرے تو تم فالوش دم و ، یہ روایت قرآت فلف الله کی بارے میں بالکی واضح اور صریح ہے ، اس میں کسی اجتہاد کی صروت نہیں، الیم مریح کے بارے میں بالکی واضح اور صریح ہے ، اس میں کسی اجتہاد کی صروت نہیں، الیم من کے بارے میں بالکی واضح اور صریح کے ، اس میں کسی اجتہاد کی صروف کی دواجب بھا نا بڑی بھیب بات ہے۔ اور صوح کے داجب بھا نا بڑی بھیب بات ہے۔

بالكل اسى طرح كى ايك دوايت حفرت الجربرية دفى التُرائد المحيى ابن ماجداود مديث كى بعض دوسرى كمابول يس بعى اس د دايت كم إلى الفاظري مديث كى بعض دوسرى كمابول يس بعى المحاسب - ابن ماجدين اس د دايت كم إلى الفاظر المين العظر فرائيل -

عن ابى هى يرة تال قال رسول الله ملى الله عليه وسلم الماجعل الامام ليوتم به فاذاكبروا فكبروا واذا قرار فانعت والخ

یدی صفرت اجهر مره رونی الشریخة فراتے ہی کہ رسول اکرم صلی الشرطلية سیم کا ارشاد ہے کا ا) کواس لئے مقرد کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتدار کی جائے ہیں جب وہ کبیر کہے توتم بھی تبکیر کھو اور جب قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔

ی صدیت باکسی وضافت سے قرائت فلف الدام کے مسلم بر دوستنی ڈال دی ہے کا ان فلف الدام کے مسلم بر دوستنی ڈال دی ہے کا ان فلوراکم اسلے اللہ علم کا حکم ہے اورا ام کی اقدار یہی ہے کہ مقدی کو فا موس لہ ہونے کو ان نحفوراکم اسلے اللہ علا تبلا جلا تبلاد ہا ہے۔

اقدار یہی ہے کہ مقدی امام کے تیجیے کچھ نہ بیٹے ہے میسا کھدیث کا ببلا جلا تبلاد ہا ہے۔

یہ صدیث بی بالکل صح ہے ، خود امام سلم نے اس صدیث کی صحت کی شیادت دی ہے ایک محدث او بری وہ ایک محدث او بری وہ الم سلم نے قرایا ہو عندی صحیح وہ میں الدی صحیح وہ میں الدی صحیح وہ میں مدیث کی صدیث مرے نود کے صحیح ہے۔

کے صفرت او ہریوہ کی صدیث مرے نود کی صحیح ہے۔

کو صفرت او ہریوہ کی صدیث مرے نود کی صحیح ہے۔

جب فود حضرت ابوہریرہ رضی الشرعة آن نحفود کا یہ ارشاد نقل فرار ہے ہی کوفقہ کا اللہ میں کوفقہ کا اللہ کا بیجھے فا موش دہنا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابوہریرہ آنحفور اکرم میں اللہ علیہ دسلم کے اس ارشاد باک کی نما لفت کریں گے اور المام قرائت کرے گا تو وہ مجی المام کے بیجے پڑھیں گے۔ ہم تو حضرت ابوہریرہ کے بارے یں اس کا تصور مجی نہیں کرسکتے۔

ابن تیمین نے اس بات برکہ مقتدی کوام کے تیجیے جب الم قرائت کرے توکی تیعنا میں چاہے کی بلاط میں میں جائے گئے تیا میں چاہے کہ معنا میں جائے ہیں ہے کہ استدلال کیا ہے میں کوابن ماج اور بعض دوسرے محدثین نے بھی ذکر کیا ہے۔ ابن ماج میں ان الفاظ کے ساتھ میں مدیث ہے۔

عنجابرقال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له اماً ا فقرة الامام له قرأة المام له الما

مین حضرت جابر رضی السُّرى فرائے ہیں کہ اکفتور اکم صلی السُّرعلی سِلِم فرایا کے حبن مسلی کا امام ہواوروہ نما زیرِ حاد با ہو تُوامام کا پُرِ حنایی مقتدی کے لئے کان ہے

ر الم كي الحج مقدى كور هن كي فرورت نيس كي ا

ی دریث می کرنتدی کو الله الله کے بیجے کو پڑھنا ہے۔ ادریہ دی تی می می کہ میں الله الله کی بارے می فیصل کن میں می می کے بیجے کو پڑھنا ہے۔ ادریہ دریث بی می می ہے۔

ابن تیمین اس حدیث کو میں بلا یا ہے ، ادر وقت ما فرکے سلفوں کے الم می بالدین البال فی میں مریث کو می بلا یا ہے ، ادراس حدیث کی مینی میں اوراس مدیث کی مینی میں اوراس مدیث کی مینی میں اوراس مدیث کی مینی میں البالی کا بھی ہی میں میں ہے کہ الم جب ترات کو سے تو اس مدیث کی بارے میں ابالی فرلے ہیں ،

ابن الى شيب من دالسدار تطنى دابن ماجة والطحادى دادمل من طرق كثيرة مسندة دمرسلة وقوالا شيخ الاشلام ابن يمية كما في الفروع لابن عبل الهادى دموج بعض طرقه البوصيرى

(صنتالفتكالية ص،)

ین اس مدیث کوابن ال ستید دارتطنی ابن ماجه اطحادی اور حفرت اما احد بن منبل بهت می سند و مرسل سندولات ذکر کیلی، اور شنخ الاسلام ابن تیمیت بی جیدا که حبدالهادی کی فروع بن ب اس مدیث کو توی قراد دیا به ، اور امام بوسیری نے اس کی بعض سندن کوشی کیا ہے۔

خون اس دریت کا انگادک احقیت کا دیرها داری، اس مدیت کا مفون بی یه بادر با ما دریت کا مفون بی یه بی بادر بی که داسلوة الله دریت کا بور مطلب صفرت جا برین عبدانشر نے بان کی یہ بیا کہ دریت کا تعلق مقدی سے نہیں ہے ، اور کی کو کو بو مگلب جب کہ آنمفود اکرم سلی انشرطار کی معان معان اس سے بی آئی ہے ، کو نکی بورسول الله اعن القراع معن القراع خلف الا مام و مدین بی اکرم سلی اشرطیر کی می درسول الله اعن القراع خلف الا مام و مدین الله می مردی ہے اکان الله می مردی ہے الله می مردی ہے موان مال مام مدین فرایا ہے میں دوج ہے کہ خلفائے داشرین قرائت خلف الله می مین بی دوج ہے کہ خلفائے داشرین قرائت خلف الله می مین بی دوج ہے کہ خلفائے داشرین قرائت خلف الله میں میں دوج ہے کہ خلفائے داشرین قرائت خلف الله میں میں دوج ہے کہ خلفائے داشرین قرائت خلف الله میں میں دوج ہے کہ خلفائے داشرین قرائت خلف الله میں میں دوج ہے کہ خلفائے داشرین قرائت خلف الله میں میں دوج ہے کہ خلفائے داشرین قرائت خلف الله میں میں دوج ہے کہ خلفائے داشرین قرائت خلف الله میں میں دوج ہے کہ خلفائے داشرین قرائت خلف الله میں میں دوج ہے کہ خلفائے داشرین قرائت خلف الله میں میں دوج ہے کہ خلفائے داشرین قرائت خلف الله میں میں دوج ہے کہ خلفائے داشرین قرائت خلف الله میں میں خوالے کے میں برائی میں دوج ہے کہ خلفائے داشرین قرائت خلف الله میں میں دوج ہے کہ خلفائے داشرین قرائت خلف الله میں میں دوج ہے کہ خلفائے دائیں میں دوج ہے کہ خلفائے دائیں دو میں برائی دو میں

غرض لاصکولاً والی مدیث کوتمام مقندی اور تمام مسلی کے لئے عام کردینا جیساً انعین محدثین نے ایسے اجتماد سے ہم مطلب سمجاہے۔ ان ارشادات نبوی اوران ا تا رسی ابری رشنی میں ورست نہیں ہے۔

بھرلاصلوق لمن لم بقراً والى حديث كا جومطلب صنرت جار بن بو دا الترفي المر عن بيان قرائے ہي كان قرائے ہيں كاس كاتعلق الم كے بحصے نما ذرائے سے نہيں ہے بلكہ مدیث منفرد کے حق ہے تواس كی تائيد جس طرح ارشاد است نبويہ سے بوتی ہے اور دوسرے صحابہ مفرد کے حق ہے تواس كی تائيد ہوتی ہے ، خود قرآن پاک سے بھی اس كی تائيد ہوتی ہے . مورد واعراف بی ادر نادر بان ہے ۔

واذا قرى گالفال فناستمعوالى وانفستوالعلكع سوسهون و يىنى جب قرآن پاک پڑھاملئے تواسے كان نگاكسنوادر فائوش رہوتا كم مِ دم كياجائے -

یہ آیت یاک بھی قرائت خلف الله ام کے بادے یں نفوقطی ہے کہ جب اما) قرائت کے دیے تو تعقدی کا فریف کا کرسننا اور خاموش دہناہے ۔ کرے تو مقتدی کا فریفیہ کان نگا کرسننا اور خاموش دہناہے ۔ مفسر ین نے اس آیت کی تغسیری کیا کچو کہا ہے بطور اختصاداس سے صرف نظر کرتے ہوئے اور ابن تیمیہ کے ساتھ فیرمقلدین کو جو تعلق خاص سے اس کا اوا کا کرتے ہوئے ماس آیت کے بارے یں ابن تیمین کا کلام ایے ناظر من کے سامے بیش کرتے ہیں۔ ربن تیمیہ فراتے ہیں ؛

وتداستفاض عن التكف انها نزلت في المرائح في ا

یعنی سلف سے بربات بطور شہرت منقول ہے کہ یا آیت نماذی قرآن پڑھنے کے بارے یں اتری ہے۔

يرفراتين :

فتبين ان الاستهاع الى قراً لا القران اهم دل علي، القران دلالمة قاطعة - " (فت ادى وسيئ) القران دلالمة قاطعة - " (فت ادى وسيئ) يني يملوم بركما كرام كي قرات كوكان لكاكر سناء وه بات م جس به قرائ كي تطبي دليل قائم ہے - دورابن تمب رزائے ہيں ؛

نانالانها تالى قراً القامى من تمام الائتمام بدان من قرائعلى قوم لايستمعون لقراً تهم ميونوا موتمين ولهذا مامين حكمة سقوط القرائة على الماموم فتادى مين المرابين الماموم ين المام كروا المرابي ورى اقتدام كي الماموم من المام كروا المرابية مين المرابية

کپ دیکھ رہے ہیں ابن تیمیداس آرت کریمکواس بارے میں نفس مجھتے ہیں کرمقتر کا فریضہ امام کی قرائت کوکان لگا کو متناہے اور فاعوش دمناہے۔ ابن تیمیدا حادیث کی دونی یس فیصل فراتے ہیں کہ جوامام کی قرائت کے دقت فاعوش ندہے وہ امام کی بوری اقت ماد

آب آپ اندازه لگاسکتے ہیں کررائت فلن الا الم کے سندی جولوگ مقتدی تحر اُت کی نفی کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس جن میں اختاب بھی ہیں کتنے بھوس اور مضبوط دلائن ہیں ۔ دلائن ہیں ۔

رد) ان کاعل الترکے دسول صلے الترعلي ولم کے ارتفاد باک بر ہے کجب امام قرائت کرے توتم فا موش دیو، جيا کرملم شريف مي حضرت موسی التعری اور ابن اجري حضرت جا برسے مردی ہے۔

ر ۲) ان کاعل الٹرکے رمول مسلے الٹرعلے دلم کی اس مدیت پریجی ہے کہ آپ طیالٹر علیہ دلم نے فرایا کرامام کی تراُت مقدی کی می قراّت ہے (لا)

<sup>(</sup>١) فيرمقلدين كدوير الم إلى ايك تومافظ إن تيميدادر دوسر ان كا شاكر دمانظ ابن يتم بن تيميا

رود رن کا علی حفرت زید بن ثابت کے دس فتری پڑھی ہے کودام کے سا تہ مقت یا کہ کھیے پڑھنا نہیں ہے ، جیساکر سلم شربیت یں نہ کو رہے ۔ (۵) دن کا عمل حضرت ، جیداللہ بن سعود کے دس فتری پڑھی ہے کہ فالڈین شفو دسیت ہوت ہے ۔ تم مقتدی ہوکہ فاموش رہو ، دمام کا پڑھنا تمبارے گئے کا کی بڑگا ۔ (۲) دن کا عمل خلفائے واشدین کے اسٹا وات کی دوشتی ہی بھی ہے کہ وہ قرائت نامنا المام کے سے منے کہ وہ قرائت نامنا المام کے سے منے کہ وہ قرائت نامنا المام کی مسئے کہ وہ قرائت نامنا المام کے سے منے کہ وہ قرائت نامنا المام کے سے منے کہ وہ قرائت نامنا المام کی دوشتی ہی بھی ہے کہ وہ قرائت نامنا المام

د ، ، ادر کھرسب سے بڑی اور اوری بات یہ جکران کا قل تر آن پاک کی توفی ہی اور اس کی بدایت کے مطابق ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان دگا کوسنو اور فاموش رہ جب خرب خرب کی بنیا وان محموس ولائل اور کماب وسنت اور آٹارہ کا بر کی اسی منبوط بنیا دیہ برس کے بات یس بر نالین نفرہ بدند کرتے ہیں کہ وگ کما ب وسنت کے نالت ہیں بر اس مسرع جوٹ اور یا طل پر دیگئندہ کے بارے میں سوائے اس کے اور کیا عرض کیا جاسکتا ہے ۔

باطل پر دیگئندہ کے بارے میں سوائے اس کے اور کیا عرض کیا جاسکتا ہے ۔

بر وفت عقل زمیرے کا بی جد بوالبع بی س

فودان حفرات كاعل لماحظ فرائع تواس كساسي قرآن ومديث اورآ ارصاب

بارے میں قرناظر ن فے معلیم کرمیا کان کا ذہب ناص الور پرجہای کا ذہیں مقدی کو کچھ نہ بڑھتے کہ ہے۔

ابن تیم کا بھی ذہب بلام کی ہو میں وہ کا البوح میں فراقے ہیں۔ واسقط عن العاموم سجود السہو بعث منہ مسکلا کا الا مام و صفور السہو و قر اُکا الفاقحة بت مل الا مام ابھا فہو یہ تحصل عن العاموم سہولا و قراً ته وسترت فقراً کا الفاقحة بت مل الا مام ابھا فہو یہ مسترت کرکالی میں العاموم سہولا و قراً ته اور اسکو کو ک المنظمة وسترت کرکالی میں فاقاب نوم ہے اور اسکو کو ک بہولائ نہو،

ادر اسی طرح مقدی ہے ہوں کہ ناتے بی ساتھ ہے اور اس کی قرائت کی بی اور اسکو کو ک بہولائ نہو،

برس دا می مقدی ہے ہوں کو کھا ہے کہ تا ہے اور اس کی قرائت کی بی اور اس کے مقروکہ بی بی دا کا کو آت کے بیں در اسکا ستو ہے ، ابن تیم نے قرسورہ فائے کا نام کیکومال کو باکس مناکو ہے۔

ادر اسکا ستروم تدی کے ہم وگر کہ اور اسکا ستو ہے ، ابن تیم نے قرسورہ فائے کا نام کیکومال کو باکس مناکو ہے۔

ادر اسکا ستروم تدی کی بی قرائت اور اسکا ستو ہے ، ابن تیم نے قرسورہ فائے کا نام کیکومال کو باکس مناکو ہے۔

رب کوچیوارنے والے ہیں مگواس کے بادج دوی یکے المحدیث ادر لفی ہیں۔ خود کا نام جؤں رکھ دیا جنوں کا خود جوچلہے آپ کا سن کر شمد ساز کرے

اب کے خطاکا جواب اختصاری انتہاں کوشش کے باوجود کچھ طویل ہوکیا۔ ہوگیا۔
مرکز جوتکہ بیسٹل فیر متعلدین کے نزدیک اضاف کے خلاف فاص پردیسی گنڈائ ہتھا اسے اور
مدہ امام بخاری کی حدیث لاحکاؤہ لملے بقوائے نادانغوں کو دھوکا دیے دہتے ہی اس دھیا
بخاری شریف کو اس حدیث کے بارے س ایک بات اور صورت عال سے واقف کو انے
کیلئے عرض کرنی ہے۔

حضرت الم بخاری دهمته الله علی بین محدثین فی حضرت عباده گاس مدیث کوفر اتنانقل کی بے دوری مدیث نہیں نقل کی ہے۔ الکت ایک الله مان بدیا آ اور مدیث کوفی الله الله معنوں نقل کے دیے قرمعالمہ با سکل معاف ہو یا آ اور مدیث کا طلب داننے ہو جا آ اور مدیث کا تعلق کر دیتے قرمعالمہ با سکل معاف ہو یا آ اور مدیث کا تعلق کسی الرح سے بھی مقتدی سے نہیں ہے، بلک دان اور منان کی مدیث ما اور اور داور داول سے سے ، پوری مدیث سلم ابوداؤ داور نان کا مدیث مل منان کی مدیث مل منا ہو ۔

اخبرناسویل بن نصرا قال اخبرناعبدالله عن معموس الزهری عن محمود بن الرابع عن عبادة بن المعتامت قال قال رسول الله عن محمود بن الرابع عن عبادة بن المعتامت قال قال رسول الله صلی الله الماعلیه و سلم لاصکوة لهن ایمت آ بفائح متا الکتاب فضاعداً.

مام نسائی فراتے بی کو مجود وین نصر فردی انفوں نے کہا کہ مجھے عدائر بن کرا فردی ، عبدائر بن مبارک عمرے دوایت کرتے بی اور وہ فرمی کی وبن یک سے روایت کرتے ہی وہ عفرت عبادہ بن صاحت رضی الدر وہ فرمی کے ورایت کرتے ہی کو سے دوایت کرتے ہی کو سے دوایت کرتے ہی کو سے دوایت کرتے ہی کو سامت رضی الدر مسلم المرابع عدورہ فاتح اور کی مزد فرنی کی آئے من ماری فاتح اور کی مزد فرنی کی اس مدیر شیری عدورہ فاتح اور کی مزد فرنی کی اس مدیر شیری خواکم شیدہ لفظ کو امام بخاری اور دیمن دوسرے مدفین نے ذکر نہیں کیا اس مدیر شیری خواک شیدہ لفظ کو امام بخاری اور دیمن دوسرے مدفین نے ذکر نہیں کیا

اورسی سے سالاً کچے گیا ، خط کشیدہ افغا فنماعدا جس کا ترجمہ ( کچے مزید ) ہے اس کو المکر پوری حدیث مگاہ کے سامنے ہوتو بھواس حدیث کا تعلق ان و گوں کے نزد کی بھی مقتدی سے نہیں ہوگا ، جو قرأت فلف الامام کے قائل ہیں ، اس لئے کہ ان کے نزد کے صرف سورہ فائح مقتدی کو پڑھنی ضروری ہے ۔ فضاعد الدینی کچے اور نہیں ۔

منزت، الم ملم في من المنظاك طرف توج دلائ ب، وه فراتي و من الماذات حد منزت، الم ملم في من البراهيم وعبد بن حميد قالا اخبرنا عبد الماذات قال اخبرنا عمد عن النهرى بهذا لاستناد مثله ون اد فصر عن النهرى بهذا لاستناد مثله ون اد فصر عدا الم من مامت وال عديث جوم كي طوق عد اس من نعاعدًا كيم من معامد وال عديث جوم كي طوق عد اس من نعاعدًا كيم من

تفظے۔

صرت الاسلام الاروایت کومعرک طرق سے فصاعداً اگی زیاد آل کے ساتھ ذکر کونا
اس کے جمع ہونے کی سند ہے ، اور یہی مدیث ابوداؤ دیں حضرت سفیان بن عیب کے طوائ سے
ہ ، ابن میسند بھی اس کو فضاعدا اک زیاد آل کے ساتھ ذکر کرتے ہی اور لطف یہ ہے کہ ابن طیب
مان فراتے ہی کر موریث تہا نماز پڑ جے والوں سے تعلق ہے ابن عیمین جوزبود ست محد شہی اور اس حدیث کے راوی بھی ہی اور می تین کہتے ہی کہ مدیث کا راوی حدیث کی مراو کو دوسروں
سے زیادہ تھی ہے ۔ آوجب ابن عیب نہ جاس مدیث کے فود وادی ہی وہ فراتے ہی کہ عدف المن صلی وحل کا یہ تنہا نماز پڑ ھے والوں کیلئے ہے تو کھر کی اور کو کیا حق ہے کہ وہ اس مدیث کو مرحد کی کے دہ اس مدیث کو مرحد کی کے دہ اس مدیث کو مرحد کی کہ دہ اس مدیث کو مرحد کی کہ کو محد کا کو محد کے دہ اس مدیث کو محد کی کہ کو محد کی کہ کو محد کا کو محد کی کے کہ کو محد کی کو محد کی کو محد کی کے کہ کو محد کی کے کہ کو محد کی کی کو کو کو کی کا محد کی کو کو کھی کی کے ۔

بہرمال بب بوری مدیت دف کا گاری دیادہ کے ساتھ ہے اور سے سندے اک بخوت ہے تو حیات ہے کہ الاصلام المراج سندے اک بخوت ہے تو جات ہے کہ الاصلام المراج بفاقی ہے الکتاب دالی مدیث کا تقال متعقدی سے نہیں ہے ، ادر جن وگوں نے امام کے بیجھے تراکت کوئ کیا ہے ان کے سامے دسول الٹر مسلے الٹر علیہ وکم کی بودی مدیث ہے ، اکفوں نے اس مدیث کی چیوٹرا نہیں ہے ، اس مدیث کی چیوٹرا نہیں ہے ، اس مدیث کی چیوٹرا نہیں ہے ، اس مدیث کی حیوٹرا نہیں ہے ، اس مدیث کی حدیث کی حدیث کے حیوٹرا نہیں ہے ، اس مدیث کی حدیث کی حدی

آئیے۔ فیرمقلدیت کا تا زہ اوریشن مولانا محداد بجفال بیونک صلب کی مشہور وزلز درافکن عربی کتاب وقفت مع اللاملا مہلیس اردور ترجہ آئیز فیرتقلدیت کے تا ) ہے بہت مشہور ہوا، اس کا تازہ دوسرا اوریشن شاکار ٹائیش، بہترین کا غذ د طباعت کیسا تھ شائع جو پیکا ہے۔ تیمت رہ یہ مرف

## ركمات تراوي كياري

مکری حضرت دالا دارت برگاتیم اکترام طلب مدر تر استرد برگاتیه گونده شهرادر قرب وجوارس فیرمقلدین کی بری تعداد ہے، امسال دمغان کے موقع برا بن سابقہ دوایت کے مطابق بھر ترا دی کے مسلکو بہت اچھالا، آبھی بست سنت ادر بیس د کوت حضرت عرض کی بدعت ہونے کا فوب شور بچایا۔ مند زمزم میں خطوط کے جوابات جو مقصل شائع ہود ہے ہیں ان سے بڑا نفع ہور ہا کا ترادی کے بار سے میں ایک مختصری کر ریکھ دیں ، بخاری کا نام کے کہ فیرمقلدین توام کو گراہ کہ تے ہیں ، میں لئے بخاری کی آبھ د کوت والی دوایت کوسا منے دکھ کرتم ریکھیں۔

آبل دیان دارنی کونا می اور با کفوس خلفات داشدین می سے کسی کے بادے می نمان دوران کی کرام اور با کفوس خلفات داشدین میں سے کسی کے بادے می نہان دوران کی کرنا نہایت خطر ناک چیزہ ، المسنت دابحا عت کا بطری نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام کے بارے میں دی نہان دوران کرے گاجس میں شیعیت کے جواشم ہوں گے۔ حضرت عمر فین السّر عن کے کسی عمل کو برعت تراودینا اوراس بدعت سے مراودی بدعت لیناجس کے بارے میں اللّے کے رسول صلی الشّر علیدہ می کا ارتبادے کے جمر مرعت گرای جہ اور یہ جوار عال کیا باعث ہے۔

بناری شریف یں ہے کرانٹر کے ربول صلے السرعلہ وہم فے حضرت مذیفہ فی اللہ عند کو نتنوں کے ذمانے میں ہے کرانٹر کے دبول صلے السرعلہ وہم فی حضرت مذیفہ فی اللہ عند کو نتنوں کے ذمانے میں رم فرای تھا تلام جیٹے رہو، جماعة المسلمین سے مراد صحابہ کرام کی جماعت اور ان کے دام سے جیٹے رہو، جماعة المسلمین سے مراد صحابہ کرام کی جماعہ افظ ابن جمر فراتے ہیں۔ وقال قوم المل دبالجہ ماعة الصحابة مينی ایک قوم کا

مناہے کہ جاوت سے مراداس مدیث یں معابر کام ہیں -

والسنة هى الطربق الملوك يعنى منت اس داه كانام م حبى ير مني شل ذلك المتلك بما كان عله علاجات توجواع قادات واعال اولوال الشركے رسول مىلى الشرعلي وسلم اورآپ كے فلفائ دانثدين كريتم ان سب كومعبنولى سے تھا سایہ سنتیں شال ہوگا۔

هو وخلفائه الراستناون من الاعتقادات والاعدال والاقوال وهذا هي السنة الكاملة -

ادر کال سنت کامفور سی ہے۔

رجامع العلوم والعكمج اس ١٩١)

الرفلفا كراستين في كولى الياكام كيا بوجس كا وجود آ تحفور كے زمانيك نہیں تھا توسلان کا عقیدہ یہ ہے کہ دہ میں سنت متبدہے ، مین اس طریعہ کی می بيروى كى جاكيكى ، اوراس كانام بمى سنت يوكا - فع البارى يى ب :

مان كان من المخلفاء الواشلان يسى الركون نيائل خلفائ واشدين ف کیمی سروی کوائے گی۔

فهوسنة متبعت (ص ٢٠٠٠) بارى كيا به وه مي سنت بولا ادراس

الم الدين سنبلٌ فراتي ، ماجاءعن الخلفاء الراشلان ينى خلفائ راشدين عجريس سوتح فهومن السنة - (الفّام الم الله ما ومين سنت علي -

عزمن خلفائ دائدین کا تول وعلى متقل ایک سنت ہے ، اور المسنت وي وّار إے كا بوكال سنت يركل برا بوين أخفوداكم صلى الشطليم كاستوں كرسامة خلفائ والثدين كري سنت يرعل كرف والايو-

كيعر خلفائد داشدين ين دهزت الوبكراه د صربت يوضى الشرعي ماكى ضوعيت مزديد كرآب مسلا سرمليهم في ان دونون كانم فيكران كى اقتدار كامرفزايا ے۔ آپ الفظار الم كاي ادشاد اماديث كامنكف كايوں مى موجود ہے۔ ين بسي جانا كرتبارے درميان ميردبا لاادى مايقالي فيكم فاقتلاوا 12 po 14 (4 / 2) 2/4 St بالذين من بعدى إن يكروهمر تردك إي الدعرك اقتراركا -

رمول المذيسيا المدولم المان المان المنادات كالدفن يستحما بالمكاب كر معام كرام الدخصوصًا فلفائ واشدين العدا مخصوص حضرت الوبحرا ورحضرت ومفالمر المنها كافعا ورسول كي مقام ب م

میندے ان اولوں پر دوسما برام کے بارے بین ابان انسن درا ذکرے میں است بین ابان انسن درا ذکرے میں است میں اور حضرت الدیجرا ور حضرت الدیجرا ور حضرت علی کی اقد الدیسروی جن کی اقد الدیسروی جن کی اقد الدیسروی جن کی اقد الدیسروی جن کی جا فوں پرشاق ہے۔

زن دهن کی جائے اور اس کے اور اس میں بات محفی نہیں ہے گاڑی کی بہت اور اسے والان کو دنیا یں مادالیہ والان کا دنیا یں مادالیہ والان کا دنیا یں مادالیہ والان کا دنیا یں مادالیہ والان کی دنیا یں مادالیہ والان کی دنیا یں مادالیہ والان کی دنیا یہ مادالیہ والان کی استوں ہو تھی جلنے کی قونین سلب کو ل با کہ بات کو تنفر کرتے ہوئے ہم جماعت فیر مقلدین کا یک سنلم کراور کے اس برا ان می بات کو تنفر کرتے ہوئے ہم جماعت فیر مقلدین کا یک سنلم کراور کے اس برا ان اور کا ازام ملک نے کہا دائی میں ان سے سنت پر ان کی کو نین کے سلب کو ل اور نین کے سلب کو ل

۱۱۱ ان صفرات فاليسال بير تجداد المسلول بي المرتبيد اور مسلول تراوي في المرتبيد المرتبيد بيرا المرتب

رَادِ تَكَ اورتَهِ دِكُواكِ بِلَا نَا يَغِرَسُلَد بِنَ صَنْرِات كِا جَبِّاد بِ إِثَّادَ قُول كَا بيروى ب بتجد كى نماز قوفد الك حكم مع مقرر بول محقى بوده مزى ديكه لى جائ الدد رادی کاعل آن فنور مسلے السّر علیہ وہم کے فرمان سے ستروع ہوا تھا، آپ کا ادشا د
مبارک ابن ماجہ کی روایت ہیں ہے ، آپ نے فرمایا ، رمعنان کا روزہ تواللہ نے
تم پرفرض کیا ہے دسننت لکم قیباه ما اور رمغنان مبادک کی آلات کا کائل ہی
نے سنون قرار دیا ہے ، پس جولوگ تراوی اور تہیں کو ایک قرار دیتے ہیں وہ
دسول اللّٰد کی حدیث اور اللّٰہ کی کتاب دو نوں کے فرمان کے نا فرمان ہیں ، الم) بخاری
دجہ اللّٰہ با ندھا ہے اگردونوں کو ایک ہی کہا جا ب آوا م بخاری کو الگ الگ باب باندھنے
اللّٰہ با ندھا ہے اگردونوں کو ایک ہی کہا جا کے قوام بخاری کو الگ الگ باب باندھنے
اور دونوں با بوں ہیں الگ اللّٰ المادیٹ لانے کی کیا صرورت بین آئی تھی ، اور دونوں کو الگ اللّٰہ با ندھائے اللّٰہ باب باندھنے
اور دونوں با بوں ہیں الگ الگ المادیث لانے کی کیا صرورت بین آئی تھی ، ا

اگر آوری اور تبید ایک می جزیری قرام بخادی در مقان البادک می تبیدی پر خفا مونا چاه می آلی المارک می تبیدی پر خفا انگ سے نابت نہیں ہے ، اگر غیر مقلدین کی یہا ت درست ہے قواماً بخادی دحمہ الشر علا کو یہ بات درست ہے قواماً بخادی دحمہ الشر علا کو یہ بات کوں سمجھ مین نہیں آل اور جو د مویں صدی کے بُر فطر دو دیں یہ دا فغیر تقلد نو یہ بر کبوں کھلا ، امام بخادی تو را وی کی نماذ کے بعد تبید بھی بڑھا کرتے تھے ، الما بخادی تو اور بر دکھت میں بیس آیتیں بڑھا کرتے تھے ، الما بخادی یورے دمفان میں تراوی میں صرف ایک قرآن ختم کرتے تھے ، جب کہ تبید کی نما ذر بر تین دات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے ، جب کہ تبید کی نما ذر بر تین دات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے ، جب کہ تبید کی نما ذر بر تین دات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے ۔ ور تی در تبید میں ہر تین دات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے ۔ ور تعد میں میں تین دات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے ۔ ور تعد میں ہر تین دات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے ۔ ور تعد میں میں تین دات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے ۔ ور تعد میں میں تین دات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے ۔ ور تعد میں میں تین دات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے ۔ ور تعد میں تین دات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے ۔ ور تعد میں تین دات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے ۔ ور تعد میں تین دات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے ۔ ور تعد میں تین دات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے ۔ ور تعد میں تین دات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے ۔ ور تعد میں میں تین دات میں ایک قرآن ختم کو تعد تھے ۔ ور تعد میں تعد میں دان تعد میں در تعد میں تعد میں در تعد میں تعد میں در تعد میں در تعد میں در تعد میں ت

غون ہجدادر ترا و تک کوایک کمنافیر مقلدین کا اس دور کا اجتسادہ یاکس کے شاذ قول کی ہروی ہے ، ناس کا بڑت کا ب اللہ ہے اور نا حدیث رسول سے اور مائی ہوں کے دائم اور سے اور سے میں کے دائم اور سے اور سے کا انگر اور ہی دج ہے کوائم اربعی سے دائم ہجتہدین کے قول سے نہ اصحاب صحاح سستہ سے اور میں دج ہے کوائم اربعی سے کسی نے تواد یک اور تہجد کوایک قرار دینے کا قول نہیں اختیار کیا۔
(۲) تراوت کے بارے میں فیر مقلدین کے ند ہب کی بہلی اینٹ ہی کے تھی اور یہی

وجے کہ جوں جوں اس باب میں ان کے خرب کی دیوار او کئی ہوتی گئی اس نرمب کی کمی مزید او کئی الدمزید نمایاں ہوتی جلی گئی ، مثلاً انھوں نے بید نہیں اختیار کیا کہ تراوی کی رکعت استحد سے ۔ اوراس پر تراوی والی نہیں تہجید والی حدیث سے استدلال کیا، اور وہ حدیث حضرت عاکشہ وہنی اللہ عنب الکہ ے ، یوری حدیث ہے ۔

یعی صفرت ابدسله بن عبدالرحن نے حضرت ماکشر شعبے بہم کا کر سول اکر صلی اللہ علیہ وہ کا دمغنان میں نمازی کیا کیفیت ہواکرتی تھی ؟ تو حضرت عائشہ شنے فرایا کا سٹر کے دسول معلی الشرعلیہ وہم معنان دغیر دمغنان میں گیارہ دکھت سے فریادہ نہیں پڑھا عن ابى سلة بن عبد الرحيان ان سئل حائشة رضى الله عنما كيف كانت مكولة رسول الله ملى الله عليه وسلم في رممنان فقالت ماكان يزيد في رمينان ولا في غيرة على احدى عشق دكعة به

غیرمقلدین صرات بس میں برا کردک گئے، مالا کدیروال کاجواب بیس تھا ہوال و نماندکی کیفیت کے بارے یہ تھا ، ابھی کیفیت بیان نہیں کی گئے ہے ، گو فیرمقلد من حضرات گیارہ کالفظ دیکے کرا چھلے کو دیے لگے ، صفرت عائشہ دینی اسٹر عنہا کا یہ افاز کا انہا ابھی اصل جواب قرآ گئے کہ باہے اور وہ اصل جوا ہے بس یہ انخفور مسلے اسٹر علمے والم کی نماز کی کیفیت کو بیان کرنا ہے ، وہ یہ ہے .

يىلى اربعانلات ألعن حسنى وطولهن تم يصلى اربعا نلات ألعن حسنهن وطولهن تم يصلى ثلاثار

مین آب می الرظایم کا نمانک کیفت یمی که آب بہلے مار دکعت اداکرتے تھے ادرتم ان کا خوب ادران کی لمبال کے بارے میں ست پہلے رکہ دکھتی خوالیہ کتی لمبی براکرتی تعیس) پھر آب چارد کوت ہی طرح کی پڑھاکرتے تھے، بھر تین دکھت وتر ٹڑھاکر تے تھے۔

بيراس مديث ي مارجاد ركعت ين فويل فويل يطف كاذكر بهاددا كلويل وكست كاذكر بهاددا كلويل وكست كان مقداد كما براكر ق محق وستنخ الاسلام ابن تيميد كايد بيان الما حفظ فر مائي -

فراتي

تبجری رکتوں یں بحدہ کتنا اوی ہواکر تا تھا ، اس کے متعلق بخاری ہی حصرت عائشہ رضی اسٹر عنب اکا یہ بیان ہے -

مفرت عائش رضى السرفيا فراقي . فيسجد المجدة من ذلك قدار مايقلُ احد كمخسين أية تبل ان يرفع راست، ر بخارى كآب القرأة) معيى تېجد كى د كعتوں يں آپ كاسجده اتنا طويل بوتا تعالم الى كاكون آ دى اتنى ديري بياس آیتیں بڑھے۔ اگراس کے ماتھ سلم شریف کی روایت بھی ملصنے ہو تو اس طول کی مزمدد فغا برجان ميم مم كاروايت يه عن حذيفة انساصلى مع البني علے الله عليه وسلم ليلة فق أالبقع العملن والناء ف ركعت وكان اذاص بأية فيهاتسبير سبح اوسوال سأل اوتعوذ تعوذ تم دكع نحواممانا تمقام نحوامها دكع ثم سجل نحوامها قامر ينى مفرت مذيفه ينى التُرعن فرلمة بن كريدن أي من السطار مل كرساعة الكردات تبجدى تمازرهي تواسف الك ركعت ي موره بقره موره أل عران اورموره نساديه ها اوراب كاطال يتحا كرجب ي والى أيت كوير هي تاسيح يراعة ، سوال والى يرصة توسوال كرق اورتعوذ والى آيت برصة و آب الله سے يناه بات اورآب نے ركوع اتنا ى طويل كيا جتنا آب نے تيام كيا تما رسی بقد بقرہ آل بران اور نسا ، را صفے کے ) اور میرد کوسے اٹھ کو اتن در کے کوٹے سے جنا طویل آپ نے دکوع کیا ربین دی تیوں ورقوں کے برابر ) عرض اسٹر کے رسول مسلے اللہ علیہ والم کی تہجد کی نماز ہما یت طویل تیام ادرطویل رکوع ادرطویل مجدوں کے ساتة بواكر تائمتى الد چار جار ركعت ايك سل مع بواكر ق متى ، يغرمقلدين كى ترا وتك كى نماز كئ سجدي الكيفيت كے ساتھ نيس ہوتى ہے ، اس وجے ان كاركان كا را ديك مے سلدیں بخاری کی مدیث مانٹ پر علی ہے مرج جوٹ ہے ، اس کا حقیقت سے كولى تعلى بيسب ، معابر كام اور خصوصًا فلفائ داستدين كى سنتوں كوبركت كيف والوں كو اماديث يول الدسنت رسول رعل كى وفيق بري ننس سكى ، التران سے اسس تونيق كو

ىلىكلىك-

ن فرخلدین کی ترا دیج کی نما ذکوجن حضرات نے طاحظ کیا ہوگا انھوں نے یہی دیکھا ہوگا انھوں نے یہی دیکھا ہوگا کی انھوں نے یہی دیکھا ہوگا کی کہ دیکھا ہوگا کی مدیث عائشہ فائٹ میں مدیث عائشہ فائٹ میں مدیث عائشہ فائٹ میں مدیث میں مدیث عائشہ فائٹ میں مدیث ہود تر میں مدیث ہود تر میں مدیث ہود تر میں مدیث ہیں ہے :

مرادل نیس سوتا.

تاظرین اس وال دواب ی تورکری کااس سے صاف معلی نیس ہوتا کانٹ كى رول سال فرط رائم تىمدى تى دكوت فالدار ها كالم الديم بداد يوك ور الگ سے بڑھا کے تھے اگر تہجدا در صورة تراوع بقول فرمتلدین ایک تمانیں ہی اللا آلد تك يا أله ركوت إلوك كل يك مديث ديس ب الفرمتلدين اس مديث ك تمام اجزاء الداس مى بان كرده ورى كينيت كى ما عد تا الزاد كالحون بس اداكرة とこれないというしんとこんでいるいかとというという مانور شن كا وفي كيون بني دية ؟ اس مريث عرث أله دكدت ك بات اثالینا بدتے مدے کے تام صول کرچوڑ دینا کون ساعل با کدیت ہے۔ فرمقلدین الكرن ورفيعد فرالس، تاكرين الم تن الم الم الما الدالد الدالة الدولي كر خلفائ داشدين كاسنوں كوبدوت كي والوں سے كتاب وسنت ريك كا قونى ملي اللاجالة ب (م) الأرعن معنرت مائنة ديني التُرعني الكرعن مديث يم بيدكر الخفود اكرم

مسلام میرا میران دخررمفان سی گیادہ سے نہ یادہ بہت برطان میں اس دوا یہ میران میں اس دوا یہ میران میں اس دوا یہ می خرطان کے حدیث دیول ہونے کی دجہ سے نہیں بلکہ آباد اجداد کی بروی سی اس دوا یہ می کا کہ اور اور کی برائی کے حدیث دوارت کی بنا کہ ، اور اور کی کو کرا و تک بنا کہ ، اور اور کی کو برائی کی بری تاکہ ، اور اور کی برائی کے اور دوہ بھی تہد کو کرا و تک بنا کہ ، اور اور کو برائی کی بری دوارت اور میں برائے کے دوارت اور میں برائے اور دور برب کروں کو نہیں برائے اور دور برب کے کہ کے میں ، اب دیکھے اس برائی میں ہے ، اور یہ صدیت بھی حضرت عالم فرنی کے ، فرمان ہیں :

كون رمول الله على الله عليه وسلم يصلى بالليل ثلاث عثر كم كومة م يعسلى اذا سع المسلم الله بالمسبح ركعتين خفيفتين -

ر باب مايقرأ في ركعتي الفجر )

یعن النّر کے درول ملی النّر علیہ ویکم تیجد کی نما ذشرہ دکھت بیٹ صفح نظے اور جب فخر کی اذرن سنتے تو دو بلکی دکھت اداکر ہے۔ (یعن فجر کی سنت)

اب ذرا غور فرائي كركياره دكوت والى جى دوايت بخارى بى كى اورتيره دكوت والى دوايت بحيى بخارى بى كى ب ودد دونون دوايتين حضرت عالستنى سے مروى بي قركيا وجه ب كر غير مقلدين تيره والى جيواد كر گياده بى والى دوايت كا نام يستن بي روت ماكنته دينى الدُونها كواس تيره والى دوايت كاوه نام كيون نيس ليستے .

(1910 destitu) - 23

يدى دارق معارب لامنطق كرمطابق رست درول معلى الشرعلية الم ميتشره سى ركعت إلى هفت عقر .

اب اگریسی ہے تو حضرت مالٹ رضی اسٹر عنبالی بخاری وابی وہ مدیث فلط برگئی میس می کیارو کی تعداد ہے ،

پرس رہے وور بالے رہا ہے۔ ری) فیر مقلدین کہتے ہیں کہ مذیت یں یہ بھی ہے کہ آب ملی اللہ علیہ وہم مددور کو ت کر کے بھی تہد بڑھا کرتے ہے ، موگا آپ نے کسی فیرمقلد عالم کو تہدیں دو دور کوت والی مدیث نقل کرتے ہوئے نہیں و کچھا ہوگا، مالانکہ وہ بھی بخاری کی صدیت ہے ایسا کیوں ؟ اس لئے کو اگر وہ یہ مدیث ذکر کر دیں توان کا آئا دکھ دکھت تراوت کے کے مسنون ہونے کا دھوی ہوا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہ صفرات دود ورکعت والی صدیت کا ناکا تراسے ہیں مگراس کو اس کے الفاظ کے ساتھ بخاری شریف سے تقل ہیں کرتے ہیں ہیں مسکو نقل کرتا ہوں اور بھیرنا ظرین تماشا دیکھیں کریے فیرمقلدین عدیث کا نام لے کر دوسروں کو فریب دینے کے کہتے اہر ہیں ۔

دوسرون وسری میں اسلی میں میاس کی ہے اورطویل ہے سیاں فروری میں میں اسلی میں میں اسلی میں میں اسلی میں اسلی میں ا حصر نقل کرتا ہوں ، حصرت عبدالله بن عباس فراتے ہیں ۔

تا نخفودهلی السرعلیولیم نے دونودغیرہ سے فارخ ہونے اللہ فارخ ہونے کے بعد نما نہ تہجد بیلے دورو در دوروں سے اداکی بھر دور درکوں اداکی بھر دورکوں اداکی بھر دور میں ہے۔

منهمكالى ركعتين، شركعتين شهر كفتين شرى كفتين شركعتين شهر كعتين شما وتس-ر بخارى كتاب الوتس)

افرین الافل فرائیں کاس حدیث یں صاف ہے کہ آپ صلی الترظیر و کم جب
دودورکعت کرکے تہجدا داکرتے تھے تو وتر کے ہوا تہجد کی نما ندکل بارہ دکھیں ہوتی تھیں اور
فرصلدین کے نزدیک تواوت تا تہجد ہی ہے وہ دودور کعت کرکے عرف اُسٹے دکعت دوخالا
والی تہجد کی نماز پڑھیے توں، آنمفور تو دودود دکعت کرکے بادہ دکھیں پڑھیں اور
یہ آتی دکھیں پڑھیں، اسٹر کے رسول کی سنت کی عرق خلاف ورزی کا نا) انکفوں نے
عمل با کدیت دکھا ہے، غوض فیرمتعلدین کا عمس ان مصفرت عاکشہ اولیا پوری عدیت
کی اس حدیث پر فوراعل ہے جس میں دودود کوت کے ساتھ تہجداداکر نے کا آپ کا عمول
نگر دہے، اور یہ نیتی ہے کرفیرمتعلدوں نے خلفائے واشدین کی سنتوں کو برعت کہا ا خلفائے واشدین کی سنتوں کو بدعت کہنے والا سنت پر عال ہوی نہیں سکتا اس سے
مان دوست پرعل کی توفی تھیں ہی جاتی ہے، اس زمانہ میں توک تعلید فلال بالی دفست بروباتی ہے، کتاب وسنت پر کل اس کا مقدنے بی بن پایا ، اسلاف کے بارے
یں اس کی ذبان تیز ہو بال ہے ، حق بات کوحی جان کر بھی وہ اسے بول نہیں کہ تا ،
وگوں کے دلوں میں اس کی عزنت ور قدت نہیں رہی ہے ، وہ فروسی اور ما بوسی کی ذرگ
گذار تا ہے ، حدوظی کا مادا ہوتا ہے ، ان کے سوا اور کبی مختلف تنم کی علوں اور
امراض کا شرکار میتا ہے ، خلفائے دا شدین کی سنوں کو بدعت کہنے کا فیر مقلدین کی
زندگی پر کمیرا خطرناک افر پڑا اور وہ اسٹری کی سے دور کتا تا اور کسی بار کا فیر مقلدین کی
تر ایک کر کر کے افران کے افران کے افران کا اور کا اور کا کہ کر دم

بو کے ، ناظر من کوام الافظ فرائیں ۔

مگانوں کو متعلدین نے جب محابہ کوام کے بارے یں گتافاند لب ولہ افتیاد کیا ور دیا تورمعنیان مبادک کی ان تماک کیا ور فعلفائے داشدین کی سنت کو بدلات قرار دیا تورمعنیان مبادک کی ان تماک فیرات وبرکات سے محروم ہو گئے اور ماہ مبادک یں تیجد دجس کا وقت افیر شب میں فیرات وبرکات سے محروم ہو گئے اور ماہ مبادک یں تیجد دجس کا وقت افیر شب میں

ہوتا ہے) ا ن کو میصنا نفید بنیں ہوتا، ساری است تبجد کی نما زادا کر کے دہمت فدادندی کاستی بوق ہے اور یہ فیرتقلدین اس تبیدکو خلاف سنست کہدکرانٹر ك دعمت بے ياياں سے محروم بوتے ہيں اور ان كو تبحد كے نا مسے دمغنان يں ناز ر الصفى توفيق نصيب نيس موتى ہے وال عكوان كے عالم تدباتا عده اس كى دورت دے ہیں کہ آتھ رکوت عثار کے بعد ہجد ترادت کے نام بیٹے مد کونوب آرام سے موعاؤ اور كہتے ہيں كرحفورصلے الشرطلية كم كى يرى سنت ہے، حكيم معادق سالكونى فراتے ہن ۔ . اس من بن رحمت فرات كى نماز د تبيركد رمغان شريف س عنار كرمائة يره كر لوكوں كيلئے سبولت اور آسانى بيداكر دى تاكر دہ تراوي كے بعدوری طرح ارام کی نیندسولس اور میرسی مهادت سے کھے سلے اٹھ کر حری كاكردوز مكلي- ازه دم يومايس - رصلوة الرسول ص م عس) سبحان الشردسول التصلى الشطلية ومم تورمفان من يورى وات عبادت كري عبادت كيلي كركس ليس، بن ازواج كربطور خاص اتمانيس ادران كوعبادت كيفيب دی، دراس کے بخلاف مادق صاحب فیرتقلد کی دعوت سے کوعشار کے بعد آتی ركعت ترا ديئ يره كرنوب أدام سروجاتي، ير ب غير تقلدون كى دعوت اور عمل بالسنة كانوكها نداز

(9) فیزقلدین کی ترا و تک کے نام سے بھی ہونما زیو ل ہے وہ بھی دیول الٹرکی میجے میں دیول الٹرکی میجے میں مناف ہو گان ہے میں میں ہوئے اور ترا ویکے سے بھی محروم ہوئے اور ترا ویکے سے بھی محروم ہوئے وادر ترا ویکے سے بھی محروم ہوئے وادر ترا ویکے سے بھی محروم ہوئے وادر ترا ویکے سے بھی محروم ہوئے وادک میں نہ تہجد کی نماز محروم ہوئے وادک میں نہ تہجد کی نماز

<sup>(</sup>۱) اس کے گر تبور کا دقت درمفان شریف میں فیرمقلدین کے مذہب کے مطابق اول شید بروجایا ہے الد تبحد کانا) بدل کر دّا د تک بروجا سلہے۔ (۲) اس کا بیان اوپر گذر دیکا ہے کو انٹر کے دیول ملی اشرطلہ وسلم کی تبرید کی محسین برت طویل مواکر تی تھیں۔

نسيب موق ما درز راديع يوهنا ان كامقدر موتاب، دمفنان كى عبادت كماسله س فرمقلدین اور سیوں سے ہم آ ہے فی المقیقت بیٹرہ ہے اس کاکہ یہ دولوں فرقے محابر کمام کے بارے یں من اعتقاد نہیں رکھتے۔ ۲۰ رد کعت زادی کوشیو بھی بدعت كيتي اور فرمقلدين مين بدعت كيتي بن اس لي عذا يًا د كالاً دونون فرقون كو رممنان ين مناز تيجداور مناز تراوي كى بركتون وسادتون سے بالك محروم كرد ياكيا ، ترادر كا ك فرمقلد بن كانما ذا داكرنا جيا كوف كالا اماديث كاروني أسي ہے، بلکرا مخوں نے اسے طور برایک حدیث سے یہ لے کرا درایک حدیث سے وہ لے کہ ادر کھے اینا اجتباد شامل کے ایک عبادت گڑھ لی اور اس کا نام ترا دی رکھ رکھا ہے، اس ترادی کو دین اسلام کی مشروع ترادی سے کوئی نسبت نہیں ہے، اسلام یں مشروع ترادع وده بحس كم بادے ين ابن تميه فراتے ين :

فانه قد تبت ان ابى بى كىب يى يات سى د فرت ابى بى كىدىن كان يقوم بالمن اس عشرين دكعة عندمفان بي وكون كوسي دكعت رادع ادد تين ركعت وتريش علق عقيه وى كف علاوك فرأى كثير عن العلماء ان دلك الكراى تعدد في الكوست قرارديا ب، اسلے کرمفرت بل بن کونے یہ بس ترادی ادرتن درتماجين ادرانسارك درمان ر طال ادران سے کسی نے بھی اس ر انكارس كيا-

نى تيام رمضان ديوتر بثلاث هوالسنة لانماقامه بين المهاجرين والانصار ولمساكن منکر ۔

الم ابن تمر کے فران کا ماصل یہے کواگر بیس دکدے ترادی کا على خلام سنت ہوتا یا بدعت ہوتاجیسا کر فیرمقلدین کہتے ہی قریہ نامکن مقا کرماجرین وانساد كى تكون كے سامنے مسجد نبوى ميں ينطلات سنت اور بديوت كام تو تاريسا اور صحابركام اس كوفا وشى د يكف رہتے يعنى بيس ركعت تراوت كر اكم طرح \_

مهاجرین دانساراد درتمام صحابر کرام کا اجماع داتفاق تھا، اود مریحی معلوم ہونا چاہئے کہ میں مہاجرین دانساراد درتمام صحابر کا میں کرنے ، یس تراوی کے باب میں صحابر کام کی بین رکعت کو بالغرض صحابر کام کام بین رکعت کو تبول کرلینا اس کے سنت ہونے کی اتن بڑی درس ہے کہ بالغرض صحابر کام کے سنت ہوئے کی اتن بڑی درسری صحیح عدیت ہو بھی (جو کہ تعلیماً نہیں ہے) قریمی صحابر کرام کے اگر اس کے مقابل کوئی دوسری صحیح عدیت ہوئی اور اس عدیت کا محل کھے اور کاش کرنا میں اور اس عدیت کا محل کھے اور کاش کرنا میں اور بھی وہ ہے کہ اتماد بعد میں ہے تھی کا طور میں میں کام ہو اور کی اور اس عدیت تراوت کی افسیار میں کام ہوئی اور کی اور اس عدیت تراوت کی افسیار میں کام ہوئی اور میں کام ہوئی اور کی مائی اور کی خواف بیت السر میں کہا ہے ، اور امام احدیث میں اس کام کے طواف بیت السر امام الک رحمۃ السوطی کی میں در کعت کے ساتھ ایل کم کے طواف بیت السر کی گوڑ ہوئی مزید رکعتوں کے بڑھی کا ہے تا کہ اہل کم کے طواف بیت السر کی گوڑ ہرا ہری اور کیا نہ سے میں کہا ہے تا کہ اہل کم کے طواف بیت السر کی گوڑ ہرا ہری اور کیا نہ سے میں کہا ہوئی کی گوڑ ہرا ہری اور کیا نہ سے میں کہا ہوئی کھی اندے ہوئی کے ساتھ قواب میں اور عبادت ہیں کی گوڑ ہرا ہری اور کیا نہ سے میں کے ساتھ قواب کے کا کہا ہر کی کھر کر ہوئی اور کیا نہ سے سے کہا کہ کہا تھی اور کیا نہ سے میں کہا تھی قواب کے کا کہا ہر کی کو نہ ہرا ہری اور کیا نہ سے ہوگا ہے۔

یں ور بربرا کا بین کے ہیں کہ بین رکعت تراوی حضرت عرف کی ایجادہ اولاس کو برب اولاس کے برب کے بین کر بین رکعت تراوی حضرت عرف کی ایرے میں سی اہل سنت کا یہ بدعت عرب معاد الشریحة ہیں ، جعنرت عرب خان الشریحة کے بارے میں سی اہل سنت موجود عقیدہ نہیں ہوسکا کہ معاد الشریحنرت عربا میں ایک کا اعتماد کریں اس قسم کی بات ہوا دروہ اس کے خلاف وین ویٹر دیدت یں کسی نئی بات کا اعتماد کریں اس قسم کی بات کو اور میں خلاف وین ویٹر دیدت یں کسی نئی بات کا اعتماد کریں اس قسم کی بات کو اور میں خلاف وین ویٹر دیدت یں کسی نئی بات کا اعتماد کریں اس قسم کی بات کو کہ کا کہ بین اور میں خلاف وین ویٹر کو کا کہ کی سامنے اس محفود اکر مصلے الشریطی دیم سے تراور میں ایک میں عمل میں خیال ہے ، جنا نجر سینے الا سلام این تیمہ ذیا ہے ہے۔ الا سلام این تیمہ ذیا ہے ہیں ، جنا نجر سینے الا سلام این تیمہ ذیا ہے ہیں ، جنا نجر سینے الا سلام این تیمہ ذیا ہے ہیں ، جنا نجر سینے الا سلام این تیمہ ذیا ہے ہیں ، جنا نجر سینے الا سلام این تیمہ ذیا ہے ہیں ، جنا نجر سین تھا جدیا کہ دیمن عمل کرا ہی خیال ہے ، جنا نجر سینے الا سلام این تیمہ ذیا ہے ہیں ، جنا نجر سین تھا جدیا کہ دیمن عمل کرا ہے کی خیال ہے ، جنا نجر سین تھا جدیا کہ دیمن عمل کرا ہے کہ دیمن کرا ہے کہ دیمن عمل کرا ہے کہ دیمن کرا ہے ک

مین جن کار خال ہے کہ ترادیے کے بارے میں اُنفور سے کوئی ستین مقدارتا بت ہے کواس میں کمی زیادتی نہیں ہوسکتی تو اس نے غلطی کی ۔

دمن لحن قيام دمعنان دير عددموقت عن النبي سلى اللهاعليه وسلم لاينقص من دفقاد اخطأ ً ادر فی کان صفرات کی تحقیق می آن محفود اکم صلے اللہ علیہ وہم ہے توادی کا کوئی مسین عد قابت نہیں ہے ، اس وج سے اس باب می صفرت عرف کائل می سنت قراد پائے گا، اور صفرت عرف کی اللہ علی اللہ وہ کے گا، اور صفرت عرف کی اللہ کی اس کا انا کی محدیث علی کہ جسانتی کی جس کی اس کا انا کی محدیث علی کہ جسانتی وست تا المخلفاء الس الشال مین واجب اور صفروری ہوگا اوراب صفرت عرف می کی اطاعت قرار مائے گی۔ شنج الاسلام ابن تیمیے فراتے ہیں :

فی اطاعت اللہ ورول کا اطاعت قرار مائے گی۔ شنج الاسلام ابن تیمیے فراتے ہیں :
فین تحسات بسنة الخلف علی سنت کو فین تحسان المنا مائن تیمی فرات ہوں الراستان مین مسلت بسنة الخلف علی سنت کو فین تحسان المنا مائن میں مسلت کو الراستان میں فین مسلت کو الراستان فین مسلت کو المنا مائن کی اطاعت کی ۔ مسال مائن کی اطاعت کی ۔ مسال مائن کی اطاعت کی ۔ مسال مائن کی مسال کے میول

بس تراد تک باب می حفرت عرف الشرع نے فیصل اوراس فیصلکو تمام مهاجرین وانساد کاجاع طور بر تبول کرلینے کے بعد بیں می دکھت تراوت کی آوت کی اسل منت ہے ، اوراب اس کا منکر بقول ابن تمیہ ، منال ، مبتدع بلک کا فرے ، ابن تمیہ فرائے ہیں :

دامامن تبیات له السنة بین اگر کی کیلئے سنت دائع ہو جی ہو کیر نظن ان غیر هاخیر امنها فہو خال است کے طادہ کی دوسری بات کو بہتر مبت ک ع بل کا فیم (فقائی سور) سیجھے قد دہ خال مبتد کا بلکا فرے -غیر تقلد میں حضرات ابن تیمیہ کے اس نتوی کی دشتی میں اپنا انجا سوچ لیں اسلے کہ ہم اگر عرض کریں گے توشکایت ہوگی۔ (۱۱) یا گفت گو تواس مفرو فنہ پر ہے کہ اسلام کے کے حضرت عرضی الشریف ادر صاب کوام کے علم میں آنحفور اکرم مسلے الشرطلہ ہم سے کوئی تسمین عدد نابت نہوا گر ہم اس مفرو مذہ کو صبح نہیں سیجھے اس لئے کہ یہ بات عقلاً بہت مستبعدے کر آنحفور نے کتنی معابد کوام کو درمغان میں تین دائیں تراوی کی مطال ہو اور صدرات صابہ کوام کو آنکونوں کے کتنی رکوتین ترادی پیمان اس کاظم نه وی دو دیجرده از فودین دکست ترادی برایمان به کامی اس این بهارے زدیک صح ترین بات برہے که انفود کے ترادی کی برس داختیں ہی پڑھائی تھیں ، چنانچ حفرت جدادشہ بن عبائ فراتے ہیں ؛

کر رسول اکرم صلے اوٹنہ علی کم رمینسان میں جین رکعت می ڈائی پڑاھاتے تھے اور وز

عن ابن عباس ان دسول الله الله عن ابن عباس ان دسول الله الله عليه الله الله عن الله عن

(مستسابنا الحاسيس)

دقال احدل الاعلم فی له الباب حدیث استاد کا جید ، مین مرسطم می اس بادے میں ایک مدیث میں الی شی میں ہے جس کی سند کارہ ہو ہے ہم میں اس بادے میں ایک مدیث میں الی شی میں اس میں الباب فیرتقلد عالم مولانا عبدالرحمٰن مبادک بوری فرائے ہیں۔ کل عادی ی ف هذا الباب لیس بقوی میں میں ان میں سے ایک کبی قری نہیں ہے لیکن اس کے باوج ومولانا عبدالرحمٰن مباد کیوری فرائے ہیں۔

تلت لا شلك في ان له قرا المحليث نفى على ان التمية مكن الموضوء او شطى لم لم و معتمد من مرا معنى من كم الم الموضوء او شطى لم لم المعتمد من مسيمدن المعنى من كم الم

شکنس کر محدیث (بوکسیف ہے) اس بارے یں نف ہے کہ وفوی بسم الترریفنا یا وفور کا رکن ہے یا شرط ہے۔

مولانا عبدالرحمان مبارکیوری مهاحب منعیف مدیت سے وضویں ہم اللہ رقیع منے کورکن یا شرط بتلاتے ہیں، حالا کا کمکی چیزی رکسنیت یا اس کے شرط ہونے کو تابت کرنے کے کیلئے عام اہل امول کے بہاں مدیت کا کم اذکم سے ہونا تو منرودی ہے۔ بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ مدیت کا سند امنیف ہونا اس بات کو مسلم نہیں ہے کہ فی الواقع وہ مدت منابع منابع ہونا اس بات کو مسلم نہیں ہے کہ فی الواقع وہ مدت منابع منابع وہ عدت کا سند الایستانی منابع وہ کا مدین کویے قاعدہ مقرد کرنا پڑا کہ ان صنعف السند الایستانی صنعف المدین بینی سند کے مدیف ہونے من کا صنعیف ہونا لاذم نہیں آتا۔ (۱)

آپ کے خطاکا ہوا ب اختسادی ہزاد کوشش کے بادج د بہت طویل ہوگیا ،
اب اخری اس سلسلی ایک اُخری بات مون کرکے اینا قلم دد کما ہوں۔
(۱۲) مصنف ابن اہل شیب صدیث کی ضبور کما ب ، ابن اہل شیرالم)
کا دی سے مقدم اوران کے استادی ، اکفوں نے اپنی اس مصنف میں توادی کی تعداد کو

<sup>(</sup>۱) اس بادے میں معنسل گفت گومری کمآب " فیز تقلدین کیلئے کو کار و میں ہے ، ا بِل تُوق اس محت کواس کمآب میں منرود مطالعہ کریں ۔

بلانے کیلئے یہ باب باندھاہے۔ باب کیم یھوسلی فی دھفان سین اس کا بیان کو کوئی کی گئی کہ کوئی بڑھی جائیں گی، ابن ابی سفید نے اس میں قیرہ ھوسٹین ذکر کی بین ، اورلطف یہ ہے کہ آتھ دکوت والی کوئ حدیث ذکر نہیں گاہے، دس حدیث میں چالیس گوت دہ ذکر کی ہیں جن بیں بیں دکوت ترادئ کا بیان ہے ، ایک حدیث میں چالیس گوت اور سات ور کا ذکر ہے ، ایک حدیث میں چھتیس دکوت تراوئ کا بیان ہے، اور ایک دوایت میں می بیس را تو س بی چیس دکوت تراوئ کا بیان ہے، اور تراوئ کو بیس کا دکھی میں اور معنان کی بیس را تو س بی چیس دکوت تراوئ کی جیس کوئی تراوئ کی جائے گئی گوت تراوئ کی دوایت میں اور تراوئ کی ذکر نہیں ہے ، اور تراوئ کی دوایت بی آٹھ دکوت تراوئ کا ذکر نہیں ہے ، اور تراوئ کی دوایت تراوئ کی دوایت بی آٹھ دکوت تراوئ کی دوایت تراوئ کوئی تراوئ کی دوایت تراوئ کر دوایت تراوئ کی دوایت تراوئ کر دوایت تراوئ کی دوایت تراوئ کی دوایت تراوئ کی دوایت تراوئ کی دوایت تراوئی کی دوایت تراوئی کی دوایت تراوئی کی دوایت تراوئی کر دوایت تراوئی کی دوایت تراوئی کی دوایت تراوئی کی دوایت تراوئی کی دوایت تراوئی کر دوایت تراوئی کی دوایت تراوئی کی دوایت تراوئی کر دوایت تراوئی ک

محدث ابن ابن سید کواس طرز علی کود کھے کو ہر معاقب نیم کے لئے دو بالوں کا فیصلہ کونا بڑا ہیں ابن سید کے زبان میں ہیں ہیں کہ محدث ابن ابن سید کے زبان میں ہیں ہیں ہیں کہ محت تراوی کا اصل جرجا تھا ، آ کھ رکعت کا کہیں مذکور کھی نہیں تھا ، دوسرے یہ کہ بیس رکعت والی مدیث ان کے زدیک منصف ہونے کے با دجو د تراوی کے باب میں امسل ہے اس کئے انفول نے بیس رکعت دالی مدیث سے اس باب کا تفاز مجی کیا اور بیس می والی مدیث براس باب کوختم بھی کیا ۔ والحد شما دالاً داخراً ۔

وَالسَّلَامِ الْمُحَمِّلُ الْمُحَمِّلُ الْمُحَانِي لِيَ

اذبنده نوراك دين نورالله الاعظمى

مولانا غازی بوری مذالد کا ترادیے کے بابسی محققانہ جواب نا ظرین نے طافط کرایا، چونکاس سنکر کوفیر مقلدین بار بار اعظاتے ہیں اس وجہسے بطور تھے۔ چند باتیں

## مزيوض كاجالي بي

البني كالسَّاعَديسلم يصلين الليل) (وتركم الله) يُرفيد

کی نماز ہم پر رہ ہے کی پائے شکلیں بیدا ہوئی ہیں اور یہی پائے شکلیں حضرت عاکشہ کی گوگا آٹھ دکوت والی ہم پر س بھی نکلیں گی، اور یہی پائے شکلیں ان کی اس حدیث س بھی کیلیگا جس بیں تیرہ دکوت ہم کی ادکر ہے، اور ان حدیثوں میں بھی بہی پائے شکلیں نکلیں گا جس بی سات، تین اور گیا وہ دکوت ہم بید کا ذکر ہے، اور یہی پائے شکلیں حضرت بعداد شر بن جاس کی اس حدیث میں بھی نکلیں گی جس میں بارہ دکوت کا ذکر ہے، اس طرح آگئے تھو اکرم صلے السر علیہ ولی کما ذہبی در شعنے کی تقریبا ہ سکلیں بیدا ہوتی ہی اور درتما م شکلیں بخاری شریف می کی احادیث کی دوئی میں ہیں۔

مرککال ہے علی با کوریٹ کے بدھیوں دور نفرہ لگانے والوں کا گران تمام ہ م شکلوں میں سے اس دعوی کے با وجود کے ترا دی اور تہجدا کیسے بماز ہے مرف تراوی کے لئے ایک شکل یا دوشکا و افقیار کیا ہے اور وہ بھی مرف تعدادیں ان کی رعایت کی ہے کے لئے ایک شکل یا دوشکا و افقیار کیا ہے اور وہ بھی مرف تعدادیں ان کی رعایت کی ہے آب صلی انٹر علیہ ولم کی کیفیت تہی و قیام باللیل کو توالیا فراموش کیا کہ گویا اس کا تذکر ہ بخاری وسلم کی کسی مدیث ہی ہے ہی نہیں۔ شابات اے جدر بھل با محدیث البنوی۔

اي كار ازتوآيد، مردان جنين كنند

اظرین آپ کے ذین میں یہ رہے کو اللہ کے دس اللہ اللہ میں اس کا استمام بہت بڑھ جاتا تھا کہی ہورے مال بڑھا کہ نے تھے البت یہ کردمفان میں اس کا استمام بہت بڑھ جاتا تھا کہی کہی ہوری دات جا گا کرتے تھے خصوصًا عشرہ افیری تو آپ عبادت کیلئے کم کس لیتے میں ہوری داریہ بدیں بات ہے کہ جمل بورے سال ہوتا ہے اس میں کیسا ندے کا ہونا عادتًا ناممکن ہے کہی طبعیت میں جستی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اوری زیادہ عل کرتا ہے کہی سی کا غلب رہا یا اور کوئی وجہ ہوئی تو دہ کام مختصر ہوجا تاہے ، دسرے دسول صلی الله علی الله عل

م وبیش ہوتی دیے تھی، اس لے اوا ویٹ یں آپ صلے السرطلیہ وہم کی نماز ہم کی کماز ہم کی کا اس کا اللہ علیہ وہم کی کا اس کا اللہ کا اس کے ہم دوالی احادیث یں کسی طرح کا کوئی تعادین نہیں ہے بخادی کہ کا دی ہما ما ویٹ امت کیلئے کے اور یہ تمام احادیث امت کیلئے کے دور اس میں جس طرح بھی نماز ہم دوالی جائے دور اس خفودا کو مسلے اللہ علیہ دسلم کی سدنت ہی قرادیا ہے گئے۔

منا ذہ ہم کا تعلق تراویے سے بالکل ہیں ہے ، دونوں دوستقل نماذی ہیں بیا خانج بخاری شریف ہیں ہے الکل ہیں ہے ، دونوں دوستقل نماذی ہیں بیان بیان میں ہیاں بطور فاص درمغنان کا نام کے کاآب سلی الشرطلی دیم کی نماذ تراوی کا بیان ہے جس کو آب نے لوگوں کے ساتھ تین دات پڑھا تھا اس بی کسی تعداد کا کوئی دکر نہیں ہے ۔ شرا گھنرت عائشہ رضی الشرع نمائی میں مدیث بخاری ہیں ہے ۔

 ان رسول الله صلا مله على الله عليه وسلم صلى دات ليلة فى المسجد فعلى بصلات ناس، تم صلى القابلة فى كثر الناس تم اجتمعوا من الليلة المثالة المالية المالية المالية على الله عليه وسكم فلما اصبيح قاله : قلاراً يت المناه عليه ولم يمنعنى من الناى منعتم ولم يمنعنى من الناى منعتم ولم يمنعنى من النادج اليكم الا الى خشيت النادج اليكم الا الى خشيت ان تفيض عليكم، و ذو الله فى دم مناعى النادي منادي النادي المنادي النادي المنادي النادي المنادي المنادي النادي المنادي المن

مر مينس موسكما كرات صلى الشرعلية ولم كاس نما زك كوني تعداد فريواود فرعقان م یات آن ہے کہ اس نمازیں حضرت عریفی الشرعة ناشا س ہوئے ہوں بلا مرورت بتلاري ہے كدلوكو كا ازد حا عظيم موكيا تھا، توكيا حضرت عرف بى جوآب سے قريق كق اور المحفقوراكم مصلے انترعلي وسلم كے شب وروز كے ساتھى، يرتقبوري آتا ہے كورى اس مجع یں مزہوں۔ سی آب ملی السرعلی و کم نے بلاریب بیس ہی دکھت راوی را ا مقى در نه حضرت عرفى الشرعة تمام محابد كرام كے زيج بس ركعت والا فيصله نه فراتے اور لوك بلاجين وحرا اس عد دكوفا وشي سع قبول نركيسة ، يقينًا كوني ندكون آوازاس كنملان المقى اورجب منس القي اورلبول ابن تمير اقامه بين المهاجرين والانعكار ولمدينكم منكر كم صرت عرفاروق المم ني اس نمازك ماجرين وانساركے نع قائم كااوراس بين ركعت كے فلات كى نے آواز نين اعظا ف توصحاب كام كار بين كوت يراجلع داتفاق اس بات كى بين شبادت ہے كرأي على السطاع يسلم سے تراوت كاكا سبى عدد ثابت ہے اور سى خون ہے اوراس كا نخالف مديتِ رسول، اجاع عمام اور حكم فليفدرات دام محرب \_ معاز الشريم معاذ الشر\_

اور تعوذی آیات بر بہوئے کرآب صلے السّرعلی وہم تعوذکرتے، غرض آب صلی السّر علی وہم کی آب میں السّر علی وہم کی آب میں السّر علی السّر علی وہم کی آب میں المرود کی السّر علی وہم کی آب کا خود فرمان کھا کہ المراح کے السّرعلی وہم الم ہوکر لوگوں کو نہیں بڑھا کے تھے، جب کرآب کا خود فرمان کھا کہ افراس کی دجہ آب کا خود فرمان کھا کہ افراس کی دجہ آب میان فرمان کھی کہ المراح کے دوگ ہوتے ہیں۔ توجب آب میل السّر علی میں اور ایمان خود المراح کے دوگ ہوتے ہیں۔ توجب آب میل السّر علی خود المراح کے دوگ ہوتے ہیں۔ توجب آب میل السّر علی مود المراح کے دوگ ہوتے ہیں۔ توجب آب میل السّر علی مود المراح کے دوگ ہوتے ہیں۔ توجب آب میل السّر علی خود المراح کے دوگ ہوتے ہیں۔ توجب آب میل السّر علی مود المراح کے دوگ ہوتے ہیں۔ توجب آب میل السّر علی مود المراح کے دوگ ہوتے ہیں۔ توجب آب میل السّر علی مود المراح کے فول ہوتے ہیں۔ توجب آب میل السّر علی توری کی ایک تو میں کا ذراح میں تو دول میں توری کی ایک مود المراح کے فول ایمان المراح کی آب میسلے السّرعلی خود ایسے اس مود المراح کے فلات لوگوں کو الم میں کر آتی میسلے السّرعلی خود ایسے السّر علی توری کی المراح کر آب میسلے السّرعلی خود ایسے اس مود المراح کے فلات لوگوں کو الم میں کر آتی میسلے السّرعلی خود ایسے استر علی توری کی المراح کر آب میسلے السّرعلی خود ایسے استر مود المراح کی فلات لوگوں کو الم میں کر آتی میسلے السّرعلی خود المراح کی فلات لوگوں کو الم میں کر آتی موسلے السّرعلی کر آب کو کھوں کی المراح کی خود المراح کی کہ المراح کی کر آب میسلے السّر علی توری کر المراح کی خود المراح کی کر آب میں کر اس کر المراح کی کر المراح کر المراح کی کر المراح کی کر المراح کر المراح کر المراح کر المرا

اس لے یہ واضح قرید ہے اور عقل کا کھی میں فیصل ہے کرآنے صلی السطاليم نے دمفان مبارک می تین را تی لوگوں کے ما تھ جونمازیں رُھی تھیں اور حنیس ہم ترادر كم كتي بي وه قطعًا أسط ركعت بنس على بلكاس كى تعداد أسط كے علاوہ كلى ادد وه وي بيس كى تعداد كقى جن كا حضرت عريض الله ين الدين الدين الدين الله عن كوب كوهكم دايقا ادر وآے کے برمبارک ادربعدی کبی صابر کام کے درمیان برا بر راحی جاتی دی ادر جو مدیث عداللر بن عاس سے بھی ٹابت ہے اگرچاس کاسند کر ورسی سند کاکرور مونا حدیث کے باطل موالے کی دلیل نس ہےجب کراس کرورسندوالی عدیث کی تائید خرالقرون و ما بعدا کے تعالى سے بھى مورى ہو، فيرمقلدين نے صفيف مديث كو ہوا بنا لیاہے کواس رعل کرنا جائز ہی ہیں ہے میں ان کا بود ہویں صدی کا اجتاد ہے، دام بخاری دحت الله این معیم میں اب تا م کرتے ہی الصفت من جمع الممال يون كفن سي وكم فرح بوكا ده مرف والے كم تما ال یں سے ہوگا ، اور اس سلسلہ میں بخاری نے منعیف مدیث سے استد لال كيام، اس بارك يرميح مديث كولي نيس ب-(١)

پین جواس مقداد کوبد وست قرار دید یاسنت ندمانے وہ فی الاسل بہت برشے جوم کا مرتکب ہور ماہیے ، انٹر تغالیٰ اگرایت ہوگوں کی ہدایت ندفرائے توان کا انجام بہت خطرناک ہے۔ انڈ کے باتہ گویم دگر نہ سخن بسیاراست

(۱) مانظابن تجرفرات بي كان المصنف واعى لفظ عديث مرفوع و د و به ف االلفظ،
يعن بخارى فرتجري مرفوع عديث كى دعايت كل جواس لفظ سے ديسى الكفن عن جميع المال سے ) مردى به ، بحرفرات بي واسناد كا صنعيف يدى اس كى مندصنعيف به ، المال سے ) مردى به ، بحرفرات بي واسناد كا صنعيف يدى اس كى مندصنعيف به ، العال سي نقل كما به اوروه ليت باب ابوعا تم سنقل كرت العالم سي نقل كما به اوروه ليت باب ابوعا تم سنقل كرت بي كرد واور منكومد ميث بردا بخارى في بني بكرتم ا ابل عم في من بكرتم ا ابل عم في المارى من المال المال من المال المال من المال ال

## قرباني كيس دن ياجاردن

مادے ایک کرم فرانے الیگاؤں سے خط لکھاک سیاں بقرق را کر وقع را الآو بانی مے ارے میں غرمقلدین حصرات اس کا پروسگندہ کر کے عوام کوور غلاتے ہی کہ حنف بوصرت تین روز قربان کرتے ہی وہ مدست کے خلات ہے، مدیث می قربان کے ایا عادروزين ، ميراكفون في فرمايا كراس بارسين ، ناهنم " ي كويكا بائ -بمارے فرتعلدین کرم فراؤں کی احاف راتی کرم فرائیاں ہی کوان کی کس ات کا جواب دیا جائے۔ تقلیدان کے سمال شرک ہے، مقلدین مشرک ہی بشرکین سے قدم تدم بریر ال كرنا كا بے على كى كتاب وسنت سے دليل بيش كرد ، مارى تج س تعالك سي آنا ، غرمقلدون كويل احناف سے يمطالبكن إاست كتم اينايان درست كرد ، مسلمان برجاد، توحيد اختياد كرد ، مير بم ديكيس كے كرتم الاعل كتاب و سنت كے مطابق ہے كونسى ، مشركين سے كتاب وسنت كى دييل كا مطالب كونا عقلاً ونقلاً بالكن نادوست ہے اور صرف اخاف مى كيوں ؟ آج كل كے غير مقلد بن جوسلفيت كے نة عبدست بي الخ سواتمام سلانون كوايك بى جوى من فرك دب بي شرك بعق ، قرميست ساد معسلان مرف زبادكايس طبعة خالص موحدادرا بلسنت والحا ہے، كتاب الشراورسنت رسول الشركا عاشق ان كے سواكونى دوسرانسى ہے، ايك غى اكتان عق كيتيق الحظفرائي، فراتي ا ان كثيرابل اكثرمن ينتمون نواب ادبديين منفي انعيه الك

اور منابلہ میں بہت ہے اوگ بل ان كا اكثريت قريست ،

الحالم الاربعتامن الحنفية والهالكية والثافعية والحنابلة

قبورية - رجهودعلماءالحنفية فيها

مزيداد خادم قائد :

اوريه قريم ست لوك جوا نمواديوكي طرف بنوب ہی ان کے مخلف فرقے نملین رنگ ادران کا مختلف قسیس مین ای تعداد مومدين ع زياده ع شرك شراور للك سكان عيركي

وهوكاء الفتوى يت المنتسبة الحالا تمتم الاربعة فن ق والوان وصنوف دافنان وهم اكثرمن اهل التوحيد تكتظ بهم البلاد والسلاان - رايضًا صوم)

ا دران قبور اور قبر رستوں کے بارے میں اپنی غرمقلدسلفی وحد ماب

كانيسلىك.

ان القبوى يتا فن قدمشركة ان قريب تون كا فرة مشركين اوله

وثنية - دايستاص ١٣٨٨) منم يستول افرته-

جب یہ طے تندہ حقیقت ہے کوسلفیوں اور فرمقلدین کے علاوہ تمام سلان یا كم اذكم ملا يون كى اكثريت منم يست اور شرك يى سے تو آخران مشركين كومومد اورسلان بنانے سے پہلے ان سے ان کے علی کی دلیں کتاب وسنت سے ما مگنا کس عقامیم كاتقاضلي-

سلفیت کے نام سے خارجیت نے بناجم لیاہے،خوارج نے اپنے سوا کام سلانو كواسلام سے فارج كر كے دم ليا تھا اور آئے يہى سلفى نام كے توارج كرد ہے ہى كران كے سوابقية تمام سلمان ايمان واسلام سے خارج ين -

اس ابتدائ گذارش كے بعداص سند كے بارے يور فع اشتباه كے لئے در الل

سطور لاخطريول ـ

قربان کے کتے دیا ہی پرسند توالگ ہے، ہمارے تو بری مجھ مینس آتا ہے کی فیرمقلدین آخر قربانی می کیوں کرتے ہیں ؟ اس ليے کر قربان کی فضيلت كے سلسلمیں ان کے اکا برعلمار کے لقول کوئی صحے صدیث ہی نہیں ہے، اور غیر مجمع حدیث يرعل كرنا غيرمقلدين الموسوم بايل مديية كاشيوه وشعارنهي، ير بيارے توصرف صحے مدست برعل كرتے ہي، غير عج مديت برعل كرنا تومقلدين كاكام ہے -مشبهور غير متعلد عالم اور محدث مولاناعبد الرحمل مباركبورى فرماتي بي ا

قال ابن العربي في شهر التومنى يعنى ابن عربي في شرح ترندي منوايا ب صحیح قلت الاص کماقال ابن مدیث نیس ہے۔ یں کما ہوں ریسی میانا الور العربى - ركفة الاوذى موسى) منات دى عجوابن عرفي في كا

ليس في فضل الاضحية حدايث كتران كي فضلت كيار عي كول بحلي

جب بات دی ہے جوا بن عربی نے فرما نی مین قربان کی نفسیات کے بارے یں كوئي سي مديث نبي هي، توغير مقلدين كي بيان قربانى كاعل يقينًا باعتِ تعجب ب يس اولاً تو غرمقلدين يه بالايس كدوه قربان كيون كرتے بي جب كاس كى نفيلت كے بادے یں کوئی محم مدیث نہیں ہے ، خانیا یہ بتلائیں کوغیر محم مدیث برعل کرنے کے جواز کے بارے یں کون ی محص دیت ہے، قربان کی ففیلت کے بارے یں آپ کے اكابريد صراحت كرد ب بي كاس كابت كون مح مديث نبي بيكن قرإن كاعل آپ کے بہاں عملاً متوادت ہے، اس عمل کی بنیا دجب صح صدیت نہیں ہے تو یقیناً آپ کا على غيري مديث يرسي، اب آب بلايس كغيري مديث يرعل كرن كي وازكو بلانوالي کونسی محمد سے آپ کے یاس ہے اور وہ کس کتاب یں ہے؟

رى يە بات كەمقلدىن اخاف كى يېان جۇ ئولى كى مرف تىن دن بى ان كاي

عل مدیث کے خلاف ہے۔

توصرف اخان می برید نظر کرم کیوں ؟ کیا تین دوز قربان کا مسئوم مرف اخان کا بی برید نظر کرم کیوں ؟ میسی عدیث کے خلات کال کرنے کو فرز آخرجہود کو کیوں نہیں دیا جا تاہے صرف اخان بی کے ساتھ یہ لطف د مجت کا مصالم کیوں ؟ امام احداد رامام مالک کے بیماں تین دوز قربان ہے یا جا دروز کیا فیر متعلدین کو اس کا علم نہیں ہے ؟ حضرت عرفارد وق حضرت عدالترین عرضرت بعدالترین عبار س کا علم نہیں ہے ؟ حضرت عرفارد وق حضرت عدالترین عبار دوز ؟ ان صحابہ کوام کا عمل تین دوز قربان کا تھا یا جا دروز ؟ ان صحابہ کوام کا عمل تین دوز قربان کا تھا یا جا دروز ؟ ان صحابہ کوام کے بار سے میں فیر متعلدین کیا فیصلہ فرائیں گے کیا وہ خلاف سنت قربان کرتے ہتے ؟

ناظرین آب کویہ جان کریقینا گیرت ہوگی کر قربان کے ایام کے بارے یں جہنہ احفات کا ہے وی جاری کری ایام کے بارے یں جونہ احفات کا ہے وی جاروں ایک میں سے امام الک کا بھی ہے اور یہی خرب امام حمر بن عنوت کو کا بھی ہے اور یہی خرب عفوت ملی فی کہی ہے اور یہی خرب عفوت ملی فی کا بھی ہے اور یہی خرب عفوت ملی فی کا بھی ہے اور یہی خرب صفرت عبداللہ بن عمر کا بھی ہے اور یہی خرب صفرت معداللہ بن عمر کا بھی ہے اور حضرت الن یا عبداللہ بن عمر کا اور حضرت الن یا میں میں میں خرب صفرت الجام روزة اور حضرت الن یا میں ہے۔

یسی اگرائمہ بنومین کود کھا جائے تو ین امام ایک طرف ہیں ، صرت امام ابو حیز فر حصرت امام الک حضرت امام احمد بن صنبل ان بینوں ائمہ فقہ وصدیث کو نمہ ہیں ہے کہ قربال کے ایام صرف تین دن ہیں ، بقر عید کا دن اور دود ن اس کے بعد ، اور صحاب کام کود کھا جا کے در اور مسال کے دیا ور مساب کام کود کھا جا کے در ہوا۔

اُرُقر اِلنَّصرِتَ مِن دَن كُر الديث كَ خلاف بِ قر نگاه كرم عرف اخافي كل طرف كون الحق به اُخر دو سرون كا نام يلية بوك سترم كيون آق ب فيرتعلين مي طرف كون آق ب فيرتعلين مي مهتب توكيين حضرت عدالله معضرت عدالله من عماس حضرت عدالله من عماس حضرت المرفع ، حضرت المرفع ، حضرت المرفع ، الما الحد بن حضرت الجرم مرفع ، حضرت النقع ، الما الحد بن حضرت الجرم مرفع ، حضرت النقع ، الما الحد بن حضرت الجرم مرفع ، حضرت النقع ، الما الحد بن حضرت الجرم مرفع ، حضرت النقع ، الما الحد بن حضرت الجرم مرفع ، حضرت النقع ، الما الحد بن حضرت الجرم مرفع ، حضرت النقع ، الما الحد بن حضرت الجرم مرفع ، حضرت النقع ، الما الحد بن حضرت الجرم مرفع ، حضرت النقع ، الما الكثر ، الما الحد بن حضرت الجرم مرفع المناس ال

اسلافِ امت كاعل حديث كے خلاف ہے -

المن قرام المن قدام صنبی مناب کی شہور کاآب ہے اور ، والدنا ، یخ ابن باذ کے در الدنا ، یخ ابن باذ کے در الاف آرسے شائع ہوئ ہے، اس یں قر بابن کے سلمیں کی طلبے۔

بین قر بان کے تین دن ہیں ، عید کادن ، اور دودن اس کے بعد کے ، اور یہی قول حضرت عرفی حضرت علی فی حضرت عبداللہ بن عوف حضرت عداللہ بن عالی محضرت ابوہر مرقف اور حضرت اس مینی اللہ عنم کا مجی

ايام النح الثلثة أيوم العيلا يومان بعلالا وهذا اقول عمر على وابن عهر وابن عباس وابى هرير والني، قال احمل ايام النحر فلاثة عن غير واحل من اصحاب

حضرت امام احمد لے کہاکہ قربا فی کے بین دن بین اور بیمی بہت سے صحابہ کرام سے مروق م اور بیمی تول امام مالک م توری اورامام البر صنیف ساجھی ہے۔

النبى مسلے الله عليه وسلمر-وهو قول مالك والتقيمى وابى حنيقة ر المغنى ج مس ١٩٣٨)

ناظرین دیجہ رہے ہیں کے ادوں ائمہیں سے تین اما موں کا فدس ہے کہ آبان کے ایام صرف تین ہیں ، صرف امام شافعی کا خرب یہ ہے کہ قربانی چار دور کی جا گیگی مگر خیر تعلدین اپنی عادت کے مطابق جہور کے خلاف خرب اختیا رکرنے کے باوجود بری استے ہیں کہ ان ائمہ ظل نہ بکی صحابہ کرام کے عمل کو بھی حدیث کے خلاف بطاری ہیں ۔ محدث فقیہ ہیں ، فدم بسالکی میں مانظ دبن جدالبر شہود مالکی حافظ حدیث ، محدث فقیہ ہیں ، فدم بسالکی میں ان کی شہود کا ان کی شہود مالکی خان ہے یہ کہ ان کی شہود کا ان کی داللافاء میں من شائع ہوکہ مفت تقیم ہوتی ہے ، اس کتاب میں ایام کرکے با دسے میں ایام کرکے با دسے میں ایام کو کے با دسے میں ایام کرکے با دسے میں کرکے با دسے میں کرکے با دسے میں ایام کرکے با دسے میں کرکے با در میں کرکے با دسے میں کرکے با در کرفت فول کرکے با دسے میں کرکے با در کرکے با در کرکے با دسے میں کرکے با در کرکے

یعنی قربان کے دن قربانی والا بین ورکادن مے اور دودن اس کے بعد ہی، اور چو کتے روز قربان نہیں کی جائے گی۔

ايام الذبح يوم النح ديومان بعلا .....دلايضى فى اليوم الرابع - رميم

دیکھا آپ نے ، ام احداورام مالک کا ندم بھی قربال کے دن کے سلای وی ہے جوام ابو صنیف کا ہے ، مگر فیر مقلدین کرم فراصرف احناف کے بادے میں ارتباد فرمائے ہیں کران کا ندم ب طریت کے خلاف ہے ، ام احدادلام مالک کے خلاف یہ گو بھے بے دمیتے ہیں ۔

یہ سے سے بہا ہے۔ قربان کے صرف بین دن ہیں المغنی یں اس کی جو دسیل ذکر کی گئے ہے وہ بیہے، فراتے ہیں ، ولٹ ان النبی صلی اللّٰماعلیہ اللّٰماع الم إن دوزے باده تریانی کا وشت وقید المردوسری الموری الموری کا المی الموری الم

نعلى ادخار لحوم الاناتى فوق مثلاث ولا يجون الما بحد في المنتجين ادخار الاضحية الميم ولان يوم الله بعلا يجب المى فيما فلم تجن التفحية فيما للذى بعلا ولان المتحابة ولا من سمينا من المتحابة ولا فالف من سمينا من المتحابة ولا فالف عنم مثل مذهبنا عنما ألم المنافيات

وبلغنىءن على بن إبى طالب شله

ر بان بن روز ہے اس بارے یں صفرت اما ما محد کے ولا کی آپ نے والے فرائے۔ اور مبسیاکہ معلی ہوا ہی ندہب اما مالک کا بھی ہے ، امام الک کے ولائی ہی ہے ، امام الک کی بی ہی ہی ، امام الک سیح سند سے نقل کرتے ہیں ۔ ولائل کی بی ہی ہی مند سے نقل کرتے ہیں ۔ عن نافع ان ابن عمد قال الاضای بین نافع ہے روایت ہے کو صفرت قبد الشر یوجان بعد یوج الاضحیٰ وقال بن عرف فرا اکر عدد کے دن کے بعد قرا ان کے بعد قرا ان کے

دودن ہیں، داکھا کئے ہم نوا اکر حضر علی فیک مد سے میں ای طرح ک بات مجھے میں کی ہے۔

یں نے بہاں حضرت ام البرصنیف کے دلائل اس کے سوا فرمیا ودکیا ہمیان سے
تعرف نہیں کیاہے اس لئے کہ ہم چاہتے ہیں کوغیر تقلدین حضرات بہلے ام مالک اورالما
احدین منبل سے خرط لیں، اس کے بعدی اضاف کے بار سے منافف مدیث خرہب
اختیار کرنے کا فیصل فرائیں جب ہم بھی انشا رانٹر کھے عرض کریں گئے۔

ابہ جن امادیث سے فیر مقلدین حضرات قربا نکے چار روز ہونے پراتردلال کرتے ہیں اسس برایک گاہ وال لی جائے تاکہ فیر مقلدین کے دلائل کا وزن کھی معلوم موجائے۔

معلیم ہے کہ فیر مقلدین صرات نام طور پرجہور کے فلان ندم ب اختیاد کرنے ہیں ابن قیم وابن تیمیہ کے مقلد ہوتے ہیں ، یعنی ائد ادبعہ کی تقلید کا انگادی کرتے ہیں مگر نام طور پران سائل بی جن میں ابن تیمی وابن تیمی وائے جبود کے خلاف ہوتی ہے فیر تقلد اولائل وسائل میں ابنی کی بیروی کرتے ہیں ، اولان کا سا وامیس ٹل وسالوانحییں دونوں کی تحقیقات و دلائل ہوتے ہیں ، ابن تیم نے ذا والمعادین قربانی کے جادون ہونے پر جونقلی دلائل بیش کئے ہیں وہ یہ ہیں۔

انخفور كادناد صرت جير بن مطعم نقل فراتے ہيں -كلى ايام التشريق دبح يعنى ايام تشريق سب كے سب ايام ر ميري (ا)

فیر تقلدین حضرات کا استدلال اس مدیث سے درج ویل وجوہ سے باطل مج اس لئے کہ یہ مدیث میح نہیں ہے ، خودا بن تیم فراتے ہیں ۔

العلایت منقطع لایتبت یعنی دریت منقطع ب، آنفور کی دست منقطع ب، آنفور کی دست منقطع ب، آنفور کی دست مناس ہے۔ دسلہ ۔ رنادالمعادس ۲۶۳۱۸ میں ہے۔

غِرمتلدین صرات دوسروں سے میج عدیث کامطالبہ کرتے ہی، میکن خودان کے دم میں ہرطرے کی گنجائٹ ہے، میج دغیر میج بس طرح کی حدیث سے جا ہل ملال کریں، بہرطال یہ مدیث میج نہیں ہے، ابن تیم کی تصریح آپ کے سامنے ہے۔

<sup>(</sup>۱) ایام تشریق ان دنوں کو کہتے ہیجن میں فرض نما نے کبعدز ورسے بھیریکی جات ہے، یعنی نوس تاریخ کی فوسے تیرہ تاریخ کی معرکے دقت کے کادن ۔

دوسرے یہ کواس مدیث ہی سے استدلال کرناہے تو پھران کو پوری مدیث پرعل سے ناچاہئے، اس مدیث کا ماصل ہے کہ ایام تشریق قربان کے دن ہیں، اور مرایک کو معلوم ہے کہ ایام تشریق قربان کے دن ہیں، اور مرایک کو معلوم ہے کہ ایام تشریق ذی انجری نویں تاریخ ہی سے مشروع ہو جاتے ہیں، بیں اس مدیت کے ظاہر کا تقا ضاہے کہ نویں تاریخ ہی سے قربانی شروع ہو گئے ہمیں ایک غیر تقلافظر نہیں ہے۔ اور اور خور تاریخ کو بھی قربانی کہ تا ہو، سوال ہے کواس مدیت پرعل کہ نے والا پطر تھا وہ تا ہوں کو تاریخ کواس مدیت کی دون ہیں وہ تیر آ دھا بیر، غیر مقلدوں نے کیوں اختیار کیا ہے۔ نو تاریخ کواس مدیت کی دون ہیں وہ تربانی کیوں نہیں کہ تے ہیں۔

غرض اولاً تر مرحد منقطی اورضیف ہے قابل استدلال نہیں دوسرے یہ کہ اس حدیث سے نا بان کا دن ہے، اورغیر نقلہ اس حدیث سے نا بت ہو تا ہے کہ ذی انجر کی فرتا دی بھی قربانی کا دن ہے، اورغیر نقلہ اس موجد اس میں مدیث دوسروں کے لئے کیسے جمت ہوسکے گی۔ غیر تقلدین کا دوسروں کے ایم کیسے جمت ہوسکے گی۔ غیر تقلدین کا دوسرا استدلال حضرت علی فرکار الرہے ، آپ کا ارشا دہے ۔

ایام النحی یوم الاضحیٰ دثلاث مین قربان کے چار مدنی روز ایسا کے بعد کے اور مدنی روز اس کے بعد کے اور مدنی اس الم بعد کے دون اس کے بعد کے دونر ساخ محالی ہیں ادر صحابی کا قول میں سلمانی ہیں گذارش سے کہ حضر ت علی ضمابی ہیں ادر صحابی کا قول

فرتعلدین کے بہاں جمت نہیں ۔

نواب ساحب بعديالى فراقي ين:

وقول السحابي لاتقوم بسجمة سين مابي كتول مع جمت نهين النادية من المنادية من الماجدة المنادية من المنادية من المنادية المنادية من المنادية المنا

توجیسی ال کے تول سے جمت نہیں پکڑی جاسکتی ہے اور معرض استدلال میں مال کا قول کے دیسے اور معرض استدلال میں مال کا قول کو دلیسل بنانا محال کا قول کو دلیسل بنانا کیسے جائز ہوگا ۔ ؟

، وسرے یہ کہ جیاک المغنی اور مؤمل امام مالک کے والدسے معلوم ہوا کہ حضرت علی

رفی السرعن سے دوطرح کی دوایت ہے ، ایک بیر کو قربانی کے ایام تین ہیں اور دوسری

یر کو قربان کے ایام جارہی، توان دونوں دوا بیتوں ہیں سے چار والی دوایت کو افتیار

کرنے کی کوئی مفہوط دیس ہونی چاہئے ، اور وہ دیس فیرمقلدین کے پاس نہیں ہے ،

البتہ تین دن والی روایت کو ترجیح اس لئے حاصل ہوگی کرجیا کر المغنی ہے کہ حضرت علی رضی السرعنہ کا مذہب قربان کے بارے ہیں تین دن کا تھا ، تو وہ حدیث جو تول فنل دونوں کے مطابق ہواس کی ترجیح بالکن ظاہر ہے اس کو چھوٹر کر دوسری نے وایت کو افتیار کا عقاری کا مختار ہواس کی ترجیح بالکن ظاہر ہے اس کو چھوٹر کر دوسری نے وایت کو افتیار کا عقاری بادے عقل کے بالکن ظاہر ہے اس کو چھوٹر کر دوسری نے وایت کو افتیار کا مقاری بادے میں نہیں ہے جن سے فیرمقلدین کا است دلال درست ہو ، اور ان دونوں عدیث کا طال معلوم ہو کھا کہ یہ تعلق کے مقاری خوالی موریث کے علال دولوں دونوں عدیث کا طال

مگونغیب ہے کی مقدین اپنی کل اس جمع بونی پرالیے نا زاں ہی کہ جہورائمہ
دین دصحابہ کام کے علی کو خلاف سنت بتلاتے ہی، اور جو شہب الم اسلام کی اکثریت
کاہے اس کو دہ غلط کہتے ہیں۔ افسوس کراس بے لاہ دوی کے با دچود بھی ان کا دعوی میں ہے
کہ کتاب وسنت پرعل کرنے ول لے صرف وہی ہیں۔

حضرت دمام احمد بن عبل كايه فرمان مجي ناظرين البيادين ي ركفيس، وه فرات

: 47

ایام الاضحیٰ التی اجمع علیها یسن قربای کیام جن پراجماع بے مطلع المان الم

غیرتعلدین سے توخیرانسان کی توقع نہیں کی جاسکتی مگوعام ناظرین خود فیصلہ فرمائیں کدامام احمد کے اس ارشاد کی روشنی ہی اور گزشتہ کی اب تک کی باقوں سے کیا بہت نہیں ہوتا کدان لوگوں کا خرب نہیادہ قوی اور مضبوط ہے جن کا قول قربانی کے مرف تین روز کا ہے، چاد روز والا خرب ولائی کے کھا خاسے بھی قوی نہیں نیز اس میں احتیاط کا دہ بہلو بھی نہیں جو تین دوز والے خرب ہی ہے اور یہی دھ ہے کہ اجلا محابر کام

المجى مسلك يمي تحاكر وه مرف ين دوز قر بالذك قان عقي جياك كزمشة سطورين دوفق الناك قان عقي جياك كزمشة سطورين دوفع كيا كيله -

اب افیری ایک بات جوفی مقلدین حضرات سے بو چھنے کی ہے دہ یہ کو بسیا کاس مفعون کے ابتدائی حصہ سے معلی ہوا کوفیر مقلدین کے اکا برعالی کوت میں ہے کہ قربان کی نفیلت کے سلسلمیں کو کُر میں حدیث نہیں ہے مگر فیر مقلدین اس کے با دجود قربان کی نفیدت کے سلسلمیں کو کُر ہی حدیث نہیں ہے مگر فیر مقلدین اس کے جا دجود قربان کو آب کی ادرے میں بھی آنمونڈ سے کوئی میں حدیث مردی نہیں ہے میکن فیر مقلدین حضرات جار دوز قربان کی اس سنت موجود ہے گائی مسلمات کے دسول مسلمات طریق کی مدیث بخادی میں موجود ہے گائی صلحت ہیں ، میکن اسٹر علی میں درگا ذاواکرتے تھے وہیں (بس کومعلی کہا جا ہے) قربان بھی کو تے ہیں اور یا وگ عدگا ہ مسلمات طریق میں دریا وی مدیث برفیر مقلدین کا علی نہیں ادریا وگ عدگا ہ کے بجائے اپنے گروں میں قربان کرتے ہیں ، بخاری کا مدیث حضرت جدائٹرین عرب مردی ہے اور دو ہے ہے۔

منیف امادیث برعل کرنے کے لئے وہ شوداشوری الداس می مدیت سے آنکھ بند کر لینے کا بجران علی فرمقلدین نے کیوں اختیار کیا ہے ؟ کیا فیرمقلدین صنوات اس کا کوئی معقول جواب دیں گے ؟ ۔

## الممت كاختداركون القراق أعلم القرابي القرابي العلمة

مكرى دعرى صرت مولانا محداد بكرغازى يورى صاحب زيدم

السَّلام عليكم ورحمة السُّروبيكات، مراج كراى!

ترجر جم یابندی د تت سے ل دیاہ ، خدا کا شکرہے اس کا برشارہ الک نی آن با سے جلوہ افروز ہو تاہے۔ فیرتقلدیت کی حقیقت سے اب کے بارے بہت سے بھائی بے خریحے، ذہر م کے شاروں سے ہمیں بہت گاہی لی، آپ کی کتابوں سے فرمقلدین بریشان بی باب ان کامشغلہ سب ترجم رہ گیاہے۔

مرکزی جمعیت المحدیث ولی سے شائع ہونے والے جریدہ . توجعات المحقال میں آپ کے خلاف مخلون محفول ، تقلید کے برگ وباد ، کے عنوان سے قسط واد اربا ہے معنمون نگارکوئی نومشق معلوم ہوتے ہیں ۔ ان دائم و ان المحقال میں الم

نبان برى تيزاود طرز بگارش بهت دلاً داد ، موصوت اَتشن زيريا ـ

آتھویں تسط (در فور می المست کے مسئل بریک ہوں اور فور میں الم است کے مسئل بریک ہے موصوف کا فران میں الم الدین المسئل کی ہے کہ حدیث بی المسئل کا کہ بہلے نمبر پر دکھا گیا ہے ، اور فقہ صفی میں حدیث کا ترتیب کے خلاف اعکم کے بالدین نہ کو پہلے دکھا گیا ہے ، نیز تم الا کبردا ٹا والا صفر عضر الم کا کمسئل کی در مخاری ہے ، اس کا تشریح اتنے بھو ہڑا ندازی کہ ہے کہ اس کو نقل نہیں کیا جا سکتا ، باتیں تو اور کی بہت کچے ہیں مگران میں اہم یہ دو باتیں ہیں ، براہ کم آب ان دو فوں باقوں کا بیت تو اور کی بہت کچے ہیں مگران میں اہم یہ دو باتیں ہیں ، براہ کم آب ان دو فوں باقوں کا بیت تام سے وضاحت فرما دیں ۔ بعض حضرات کو بطور خاص انھیں دو باقوں می خلجان ہے۔

آب کے جواب سے انشار اللہ فائدہ ہوگا۔ وات لام فادم اندی المجان کریم بھر اندوں نادم

المنام!

ترجان المحدیث ہمادے یا س نہیں اُتاہے ، کبھی موکبی دہی ہیں اس کی زیارت ہم جوان ہے ، فائدی پوری ایک ساب ساگراتے ہی کبی وہ کرم فراتے ہی تواس سے قلب ونظر کو سرورحاصل ہوتاہے ، آپ کا خطا پاکریں نے یہ تمادہ حاصل کیا اور دیکھا ہضمون مگا رکے بارے یں آپ کا تا تُرورست ہے ، یجادے نومشقے ہی ہی ۔ مطالعہ محدود مکا رک بارے یں آب کا تا تُرورست ہے ، یجادے نومشقے ہی ہی ۔ مطالعہ محدود محکم من وہون مضمون مگاریں وہ تما اسفا میں جوسلفیت ذوہ فیرمقلدیت کا خاصہ بن گیاہے۔

زمزم کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ مرشخص کو منہ لگایا جائے اور مرمخالف تحریر کا جواب دیا جائے ، آپ کے مکتوب میں ذکر کر دہ ان دوسسکوں کے بارے میں آپ اور آپ کے دنقار کے اطمینان کی خاطر سطور درن ڈیل بیش خدمت ہیں ۔

امت یں اعت کو مقدم کیا جائے یا احق کو سلف دولوں طرف کے بین احترا کو سلف دولوں طرف کے بین ائر فقہ وحدیث یں جد فہرب جنفیہ کا ہے، مین مجرد اقرا کے مقابلی اعلم باحکا المشرع کو المرت کیلئے مقدم کیا جائیگا. یہی مذہب الم شافعی اورام مالک مجی ہے مشتح البادی یں ہے۔

یعنی دام نودی فراتے ہی کہارے دمخا کاکہنایہ ہے کہ عالم شریعیت کوا قراریت میں

قال النوري قال اصعاباً الافقاء مقدم الافقاء مقدم الافقاء مقدم عسك الافقاء على المادي المادي

( Y 7.1610)

حضرت امام مالک رحمۃ الله عليه کا بھی ہی مذہب ہے الکافی مالکيه کا مشہور کتاب ہوں کا بالکہ کی مشہور کتاب ہوں کی جداول ص ۲۱۰ میں اس کی تصریح ہے اور جوند ہرب ان تینوں المرکزام معنی مام الک اور امام شاقعی کا ہے ہی ندہب مینے الاسلام ابن تیمیہ کا

يعنى اكر دوآدى بول ادر دواول دينار ہوں توان میں سے کتاب وسنت کے واقف كاركومقدم كرنامتين طورير

بھی ہے، ابن تیمیفر اتے ہیں ا خاذا كان الجلان من اهل الليانة فايهماكان اعلم بالكتاب والسننة وجي تقديم عكالآخهمتعيثًا-

( تعاوی صرفتا )

ادر جوندب ائم لا تذادر في الاسلام ابن تيميكا ہے، دى مذہب حصرت

امام بخاری رحمة استرعليكا بهي سے ، امام بخارى بخارى شريف يى فراتے ہي :

باب اهل العلم والفضل ينى اس كابيان كعلم ونفتل والحال

احق بالامامة رجناع) كنياده مقداري .

اب اگر فیرمتفلدین میں عدل پرسی وجرات وسمت ہے تواس سند کو لے کر وہ فقد حفی کے خلات جتی فی کلای کرتے ہیں دہ تمام بد کلا میاں حضرت امام مالک جصر امام شافعی شخ الاسلام ابن تیمیدادر حضرت امام بخاری رحمیم الشر کے خلاف کرکے دکھلائیں اوران تمام اسلا ف كرام كوعديث رسول صفي الشرعليديم كانخالف كرداني -

أب كم معنمون بكارصاحب فرات بي ا

مدیث رسول یں قرآن کے تاری کواول درجد دیا گیا ہے لیکن فقر حفیٰ می

يركياجاد بإسكالا مت كالتى ده ب بونمازك احكام زياده جانا بو "

أكرمفهون بكاركامطالعه وسيع بوتاتو اسمعلوم بهؤاكه يصرف فقدحفي بماك بالتنهي سے ملک سی جمبودائد فقہ وحدیث اورامام بخاری ادرامام ابن تیمیے کا درب سے اس لية وه فقة حنى كے خلاف يدربا فى كرتے كيائے يہلے امام مالك، ام شافعى ، اماكا بخارى الدشيخ الاسلام ابن تيميه كے باد يس فيسل فرائيس كان كا خرب مديث كے

خلات ہے یا مدیث کے موافق \_

مفنون بكادماحب إقراً كاتفسيري فراتي ، . جية دان شريف كاعلم زياده بوكا يا قرآن زياده يا د بوكا اس امامت ملية سنت كيا جائ كا بمرجوعالم دين يوكا ده المدت كاحقداد سوكا » مسللي گذارس بے كراقما كى يتفسركاب وسنت كى دونى ين یا موصوف کا این دائے ہے، اگر کماب دسنت کی روشنی یں یتعنیرے تواس کا والدوس اوراگریان کی یاکسی اور کی دائے ہے توصدیت کے سی لفظ کا این دائے سے مطلب بیان کرنا غر مقلدین کے زدیک کہاں سے جا تز ہوگیا ہے ، دین میں دائے سے کوئی اے کنا تو غور تقلدین کے زریک خوام ہے، یہ کام تو مقلدین کہتے ہیں۔ دوسرى گذارش بے كم اقراع كامعى قرآن كى زيادہ تلاوت كمنے والالين مے کون سی چیز ما لغے ہے، اگر کوئ احکام شریعت اور سائل نمازسے نا واقعت اور جا بِل تخص روزان مانح يا رة ملاوت كرنے كا عادى بواور دوسواشخص جواحكا شريعيت ادرسائل نمازكا واقف كار يومركاس كاروزان كاوت كرف كاسعول عرف دوياده تداقها والى مديث كے بيش تظريكے فعن مى كونمازين امامت كرنے كانياده مى ہوناچاہے ندکاس دوسرے شخص کواس لئے کراقرا بیلاشخص ہے دوسرانیس اگر فيرقلدين كايى مذبب سے تواس كا ده برطل اظهاركريں -يۇرىقلدىن جۇلىين كولىلىدىت كىتى تىل يىرىكىن مدىت كا نام تولىقىس مر ان کوفر آن کی مجو ہوتی ہے اور ناصریت کے سمانی ومفاہم کا دولک ہوتا ہے، وہ الفاظ کے ظامر کودی کورینامن ما نافید اکر لیتے ہیں ، اکتوں نے سلم شریف کی مدیث میں اقرأ کالفظ دیجہ لیابس لگا چھلنے کودنے اور بدزیان کی دو کان سجانے مديثي اقرأكا كيامطلب سياس كوامام ابن تيميد رحمة الشرعليك زبان سي ابن تيميهم شريف ك اقرأ والى عديث نقل كرك اقرام كامطلب جربان كرتي

یعنی النزکے رسول صلی النزعلی میلم نے یا مرفرطایا کرجو کماب النزکا زیادہ عالم ہو اس کو دما مت یس مقدم کیا جائے۔

فاهرالنبى صلى الله عليه وسلم بتقليم الافضل بالعلم بالكتاب رفتادئ ص ١٥٥ - ٢٣٥

آپ غور فرائیں کرشنے الاسلام ابن تیمیہ کے نزدیک اقرار کا مطلب کیاہے اور غرتعلدین اقرار کامطلب کیا سمجھ رہے ہیں اورائی اس صدیت وان کے بل بوتے بر فقہ حفیٰ ہی نہیں ملکہ جمہورا کم فقہ، حدیث، اورانام نخادی وانام ابن تیمیہ کے مذہب کے خلاف یہ میدان میں اکو دیتے ہیں، واہ دیے جرائت و ہمت۔

ان غیر مقلدوں کے حق میں فیصلہ خدا و ندی فانبا یہ ہے کہ وہ اکا برواسلان نقب ارومحد شین کے خلاف اپنی زبان کو بے دگام کر میں اوراس طرح وہ خدا لی عضب کے مستحق قراریائیں ۔

اللهم انی اعق دیده من عضیده و سفطه اللهم کی دیان مبادک نظرین شاید آپ کومعلوم بوکه رسول اکرم سیلے السّرعلیہ ویم کی دیان مبادک سے اقرائکا لفظ حضرت ال بن کوئین کے لئے وارد ہواہی ، ادراعلم کالفظ حضرت الدیکر صدیق رضی السّرعند کے بالدے میں ، ادراآپ صلی السّرعلیہ ویم نے این ذرکی کے اخری کی اسے میں این السّرعلیہ ویم نے این ذرکی کے اخری کی امام مقر فرایا تھا وہ مداعدم ، یعنی حضرت الدیکر فیمی اللّم عند تھے۔ ۔ افتراً ، یعنی حضرت الدین کوب رضی السّرعند نہیں تھے، گویا آپ نے مللاً این ذرکی کے بالکل آخری ایام میں یہ فیصلہ فرادیا کہ امام تی گویا آپ نے مللاً میں اور مقابلی کے بالکل آخری ایام میں یہ فیصلہ فرادیا کہ امام تی بندکہ کی ہیں ، ادر مقابلی میں بندکہ کی ہیں ، ادر انفوں نے مذہب شعفی کے خلاف بدز بانی ہی کو دین کی اصل خدمت سمجھ درکھ ہیں ، ادر انفوں نے مذہب شعفی کے خلاف بدز بانی ہی کو دین کی اصل خدمت سمجھ درکھ ہیں ۔ فعال ان موزین تو دیں ۔

نا ظرین سے بہاں ایک بات اور عرض کرئی ہے ، غیر مقلدین جس مدیث سے اس کستدلال کرتے ہیں ایک مدیث ہے ، ہیں ایک مدیث

بخارى شرىيف يى بھى نظر آئ ، حضرت مالك بن ديرث رضى الشرعة فراتے ہي كہ مادى تدرسول الترصيط الترعلي ولم كى فدرت ين بول ، بمارا قيام آب كے ياس بيس روز ر ما جب ساری وابسی کا وقت آیا تو آب صلی استرعلیه وسلم نے ہمیں نما زک تاکید د مِدِیتِ فرمانی ، آپ نے ہم سے فرما یا

واذاحض الصَّلُوعَ فليؤذن سينب نما ذكا وقت بولوتم يكاكوني

لكمداحدكموليقم اكبركم اكداذان كم اورتم ين كاج برابو ربخاع ع فتح الياع مين ) وه امات كر ب

الظهدين د كود بي كالترك ريول صلے السولية ولم اس مديث ميں مان حکم فراد ہے ہی کہ جرابودہ اماست کرے، یہ بخادی کی دوایت سے اور ب كومعلوم م كرم شرىين كے مقابل مى بخارى شريف كادرجاد نجاہے، غيرمقلة جو بخاری سے محبت کا دم مجرتے ہیں اکفوں نے اس سٹلدا است یں جو بخاری کا من ہے اس سے می اختلات کیاہے اور بخاری شریف میں جو دوایت ہے اس سے می آ مجمع بھیرلی ہے ، امام بخاری رحمة السّعليد كي سے كاس مذكورہ روايت سے غِرِمَعْلِدِين في من بي ليا ب اس كان كى ياس معقل عذر كياب ، كيا غرمقلين كرم فرماكر مين اس الله الله كرين كي ؟

ماصل كلام يب ك نقة خفى كاستلافران رسول اورآب السلام كى سنت كے عين مطابق سے اورجونق حفى كامستلے وسى الم مالك، الم شافى، امام بخاری ورشیخ الاسلام ابن تیمیه رجهم الشرکائعی ندسی بهد، اورآب سلی الشرطایم نے اپنی ذند کی کے آخری ایام س صفرت الدیج مدین رضی الشرعة کوامام بنا کواس بات كى بونے برمير بھى تبت فرادى ، فيرتقلدين كاس بارے بي سارا شوروغوغاً يي حاسسندياده ابميت نبس دكمتا ، اس ليزان كاطرف ملتنت بوفي بميس تطعًا

اب، آئے دوسری بات کی طرف موسون مفہون نگاد نے تم الاکبر ملسا والاصغ عضو اکا جو مطلب سجھاہے وہ ان کی فقہ دان کی جیب دغریب مثال ہے، در مخارک عبارت کامطلب کیا ہے اور موسوف نے در مخارک عبارت سے اور موسوف نے در مخارک عبارت میں لفظ عفود دیکھ کر ار دو والا عضو محصوص یعنی محفوص شرع کا ہم جھ لیاہے اور اس کا بنیاد بنا کرفٹ کی کا وہ نمونہ بیش کیا ہے کہ شراف انسانی سر بیٹ کررہ جا آتے، ان کی یدگو سوس مظااور کسخر کا جواب تو شیس دیا جا سکتا کہ ہادے یاس نموصون کی محفوص قلم ہے اور دند ان کی خصوص نر باب البتہ ہم موصوف سے یہ ضرور لوجینا جا ہے کہ فقہ وصریت میں عضو کا لفظ اول کر مخصوص شرمگاہ کا معنی کہان مراد لیا گیاہے۔ کسی فقہ کی کتاب یا کسی میں صوریت کی کتاب سے اس کی صریف ایک مثال بیش کر دیں کو عضو ہول کو اس کا معنی کہان مراد لیا گیاہے۔ کسی محفود ہول کا سے اس کی صریف ایک مثال بیش کر دیں کو عضو ہول کو اس کا معنی کہان مراد لیا گیاہے۔ کسی کو عضو ہول کو اس کا معنی کہان مراد لیا گیاہے۔ کسی عضو ہول کا سے معنی کہان مراد لیا گیاہے۔ کسی عضو ہول کا معنی کھان مراد لیا گیاہے۔ کسی عضو ہول کا معنی کہان مراد لیا گیاہے۔ کسی عضو ہول کا معنی کھان کران کا معنی کہان مراد لیا گیاہے۔ کسی عضو ہول کا اس کا معنی کہان مراد لیا گیاہے۔ اس کی عبارت ایک مثال بیش کر دیں کو عضو ہول کران کا معنی کھان کی اس کا معنی کہان مراد کیا گیاہے۔ عضو ہول کران کا معنی کھان کو کا معنی کہان مراد کیا گیاہے۔ کسی عضو ہول کران کا معنی کھان کی کا ب

(۱) اس کی شرح ماحب دوالمحتار نے یک ہے لاندیدن کی کبوالعقل دیدی مع مناصبت الاعضاء لدا ولا لماعلی اختلال توکیب مناصب مناجد الدید الاعضاء لدا الدا علی اختلال توکیب مناجد الدید الدید الدید الدید الدید الدید منافر منافر الدی الدید الدید منافر منافر الدید الدید منافر منافر الدید الدید منافر منافر الدید الدید منافر منافر الدی منافر منافر الدید منافر الدی منافر منافر الدی منافر منافر الدی الدی الدید منافر منافر منافر الدید منافر منافر الدید منافر منافر الدید منافر منافر الدید منافر مناف

درمخنارى عبارت سمجف كاسليعة بيزنا توخوداسى عبكه اس كى شرح بين خلسه ا ما تأكوس فعند سے خصوص شركات محاہد ، اس فے غلط سمجھاہے ، قبارت كاسطلب برالدوه نهي سے جمعنون نگار كے ذين ي ان كى كج فكرى اور خیانت نفس کی دجہ سے جم گیاہے، اس عبارت کا عاصل صرف اتناہے کہ و کد صربت یں موجودلوگوں میں بہتر افراد کواماً) بنانے کا تھم موجود ہے، اور بہتر اوصاف یں سے ایک وصف آدی کاعقل و نیم اور تناسب اعفاریں ممتازید انجی ہے، اس وج سے اگر مختلف جہات سے لوگ برابر ہوں تدیمی دیکھا جائے گا کوعقل وہم اور تناسب اعضا رکے لحاظ سے کون بھی کہے ، اگراس وصف سی کوئی مماز کا توس كوامامت يس مقدم كيا جائے كا، اورج نكاعقل وفيم ايك باطنى چيزے،اس كادراك علا متول سے سوكا ، اورائيس علامتوں يس سركا يرا بونا اوراعفاربدن كامتناسب موناجى باس دجسے فقرى كما بورس اس كابيان ب،ادريه بيان مجى مديث كى روشنى مي س ے - اللرك رسول صلط السرعلي ولم كادرشا د ہے -اجعلوا مُتكمخياركم (نادى بن يميج ٢٢ص ١٥٠) يعى جوتم ي كيبترون ان كوامام بناء -

ایک دوسری مدیشیں آپ کاار شادے:

اكرايسا يوكر لوكول ك المست بيترك مود دكى - Luis

اذاام الجبلالة وم وفيهم 

ان مدينوں كى روشنى يى نقة حفى كامستد بالكل واضح ہے، آدى كے متناسب اعندا روالااورمها حب عمل وفهم بهونا ایسا دصف ہے جس کی بہتری ونوبی سے کوئی انکار نہیں کوسکتا ، اس لئے امامت کی ترتیب اس کی نعبی رعابیت ہوگا ، اور پررعابیت ہین مدیث کے سطابی ہے، سر غیر تعلدین کا حال توسید کان کوعسل مصنی میں زیر الالی ہ

نظرة المبع ، اور چ نکراج فاسد ہے اس وجہ سے شراب طور سی ان کومار آسن کی برزگا
اور کر وان ہے محس ہوتی ہے ، اور اسلاف کی شان میں بدگوئیاں ان کا مقدر بن گیا ہے
اس وجہ سے ان کواین نہ بان وقلم برقا بونہیں دہ گیا ہے ، اس لئے بہتر ہے کا ان کی فش گوئی
کے جواب میں اسلایعنی نہ کہ کہ آگے بڑھ جائے ، اور نیر مقلدین کے لئے دعا بھی
فرماتے رہی کو اسٹر تعالی ان کو صراط مستقیم دکھائے ، وہ فسلالتوں سے کی سی اوار اللا)
کی شاہراہ می برآجائیں ، اس وقت خلوص کے ساتھ فیر مقلدین کے لئے دعا رخیر کھنے
کی شاہراہ می برآجائیں ، اس وقت خلوص کے ساتھ فیر مقلدین کے لئے دعا رخیر کھنے
کی صف سے ضرورت ہے ۔

## نمازس رفع بدین کے بارے میں ایک طے اور اس کا جواجہ ایک طے اور اس کا جواجہ

مخدوسنا المكرم حضرت مولانا محسدالو بجرصاحب غازى بورى مدظلة

اکت لام کلئے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے سب شمارے لئے، زمزم کا بیماں ہراکی کوشدت سے انتظار مرم کے اب کمک کے سب شمارے لئے، زمزم کا بیماں ہراکی کوشدت سے انتظار مرم ہے اور جس کے باتھ لگتاہے وہ شروع سے آخر تک پڑھے بغیروالیں نہیں کوتا ، والمحد میت حضرات کی مجیلائ ہوئی بہت سی غلط فہیاں زمزم کے چندی شمارے سے دفع ہوگئیں، آپ کا طرز کر ریاد واآپ کے دلائل بہت اطمینان بیداکرتے ہیں ، زمزم کا حلقہ وسیع کرنے کی یوری کوسٹن جاری ہے۔

نماذی المحدیث حضرات بین جگہوں پر دفع بدین کرتے ہی اور اس بارک یں بخاری شریف کو والد دیتے ہی ،ان کاکہنا ہے کہ بخاری سڑلیف کے بادے میں سب کا اتفاق ہے کے حدیث کی کتا ہوں ہی سیے صحیح کتاب ہے۔

براہ کرم آپ اس بارے یں کچھ تحریر فرمادی ، ہمیں شدت سے انتظار ہے۔ واستلام محمد کی کالمین کرفول

ر مرم المرم المرم

اس بات کی طرف آپ کو متوج کرتا ہوں کہ غیر مقلدین کو آپ المحد میٹ کے نا کا سے یا د
کر دے ہے ہیں ، غیر تقلدوں کیلئے المجد بیٹ کا استعمال وضع الشی فی غیر محلم کا معدل ق
ہے ، ان کا نا کی یا تو غیر تقلد ہے ، یا لا غرب ہے یا اً ذا دیتے ہے ، ندان کوسلفی کہنا در ست ہے ، اور ندا المحد بیٹ کہنا جا کڑنے ، جس طرح منکرین سنت کو المی قرآن کہنا میر سنزدیک سخت میں ہیں ۔

دبادفی یدین کامستداقداس براتنا کچه کما جاجگا ہے کو نواس برفامه فرسائی کی بظاہر کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، باکستانی عالم مولانا محدالیا سفیسل مقیم حال مدید شورہ کی کمآب نماز بیمیر کامطالعہ کرنا چاہئے، اس کماب یں نماز کے تمام سہور مسائل برکمآب وسنت کی رشی ہی بہت اچھی گفت گوگی کھی ہے۔

آب کواس فط کے بیش نظر حینہ یا تیں لکھتا ہوں، فداکرے مفید ٹابت ہوں

ہملی بات تو یہ کے کو فرمقلدین صفرات کا رفع یدین پراس درجا صرار کرنا کہ سنت کے

درج سے اٹھاکر واج کے درج تک بہونی ویا ویا ہے۔ شریعت کی تحریف ہے، جس کا گستا ہ

بہت عظیم ہے، آجکل ان صفرات نے دفع یدین جوالک سنت علی تھا، اس کو واجب

کا درج دے دیا ہے بلکا کے بڑھ کواب یہ کہا جانے لگاہے کہ دفع یدین چوڑ نے سے

غاذ ہی باطلی ہوجاتی ہے۔

(قرة العیب بن موالی

اکارعلائے فیرتفلدین کے یہاں اس سندس وہ شدت نہیں تھی جو آج دیمی جارج دیمی جارج دیمی جارج دیمی جارج دیمی جارہی ہے۔ مولانا سیدندیوسین صاحب و ہلوی فرآ دی نذیر یہ بی فرلے تے ہیں کہ رقع یہ بین بین جب گڑا کرنا تقصب اور جہالت کی بات ہے، کیو بکر آئی نفور سے دونون تا بت ہیں ، دلائی دونوں طرف ہیں۔ رمایی

نواب مديق حسن فان ما حب مجويالى جماعت غير مقلدين كے برا اونچ عالم اور بجد و قت مقلدين كے برا معتبر عالم اور بجدد و قت منظم ان كى كتاب روخة النديد غير مقلدين كے يہاں بہت معتبر كتاب ہے، نواب معاصب اس كتاب مي حضرت شاه ولى الشرصاحب سے نقل كرتے

ہوئے فراتے ہیں۔

دنع بدین وعدم دفع بدین نماذ کے ان افعال میں سے ہے جن کو انحفور کے ان افعال میں سے ہے جن کو انحفور کے ان افعال میں سے ہے دونوں بات کی دیس کیا ہے ، اور سب سنت ہے ، دونوں بات کی دیس ہے ، حق میرے نز دیک یہ ہے کہ دونوں سنت ہیں ، رمث کا )

ادراسی کتا ہیں حضرت سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ السّرعلیہ کا یہ قول بھی نقل کرتے ہیں دولا ہیلام تارک موان توک مدا تا عمل لا رصف )

دولا ہیلام تارک وان توک مدا تا کو المدت نہیں کی جائے گی اگرچہ پوری زندگی وہ دفع بدین نہ کرے ۔

غرمقلدین کے اکاری ان تھر کات سے معلوم ہواکہ ان کے زدیک فئے دین کونا اور نرکہ نا دونوں آنحفور سے تابت ہے اور دونوں سنت ہے ، اب المحدیث ہونے کا تقاضا تھا کہ مصرات دونوں سنت سے انکار ہے ، بکرایک سنت پر تواصراد ہے دور دوسری سنت سے انکار ہے ، بلکہ دوسری سنت پر جمل کوتا ہے اس کو ترا بھلا کہا جا تا ہے ، سنت پر عمل کرنے دالوں کو برا بھلا کہنا کستی بڑی گری کے دالوں کو برا بھلا کہنا کستی بڑی گری کے دالوں کو برا بھلا کہنا کسی نے دفع ید بین کرنے دالوں کو اس کے رفع ید بین کرنے دالوں کو اس کے رفع ید بین کرنے دالوں کو اس کے رفع ید بین کرنے دالوں کو اس کے دفع ید بین کرنے دالوں کو اس کو اس کے دولوں کو اس کی کرنے دولوں کو اس کے دولوں کو اس کو کرنے دولوں کو اس کے دین کرنے دولوں کو اس کو کرنے دولوں کو اس کے دولوں کو کرنے دولوں کو اس کو کرنے دولوں کو اس کو کرنے دولوں کو اس کو کرنے دولوں کو

ایکبات اور خور فرائے کا تحفود کا یہ ادشاد کہیں منقول نہیں ہے کہ آئے نے فرا یا ہوکہ و گوس دن رفع یدین الی سنت پولی کرنا میری دوسری سنت عدم دفع یدین پر عمل مت کرنا۔ اب جو فور تعلدین حضرات دونوں سنوں یں سے مرف ایک سنت کو افتیار کرتے ہیں بیان کی رائے ہے، اگر سنت پر علی کرنے کا جذبہ ہوتا تو وہ دونوں سنوں پر عمل کرتے یا کم از کم جو دوسری سنت پر عمل کرتا ہے اس کو مرا بھلا نہ کہتے ، غرض ان کا ایک سنت پر عمل کرنا اور دوسری سنت پر عمل کرنا یحض دائے سے ہے، حالا نکہ دعوی ان کا ایک سنت پر عمل کرنا اور دوسری سنت پر عمل نے کہ یکھن دائے سے ہے، حالا نکہ دعوی ان کا ایک سنت پر عمل کرنا اور دوسری سنت پر عمل نے کہنا ہے ہے۔

المرائع من المرائع المائع من الكرائي منت كو افتيادكري تودوسر ع كواس كا احترائي ما المرائد ووسرى منت كوافتيادكر الم

ی در این کاری کے اس مقرر یکی ہے کہ دو اس کے علاوہ و دجگہ دفع بدین کرتے ہیں ،

اللہ میں موالے وقت اور دکو ما سے سواٹھاتے وقت، اور کہتے ہیں کہ بخاری میں اللہ اور کہتے ہیں کہ بخاری میں اللہ اور کہتے ہیں کہ بھیانا اور کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بھیانا اور کہتے ہیں کہ خاری کے اس مقرر یکھی ہے کہ وہ فراتے ہیں کہ بیں نے بنی اکر مسلط معطانیا کا دوایت میں کہتے ہیں کہ بیں نے بنی اکر مسلط معطانیا کا دوایت میں کہتے ہیں کہ بیں نے بنی اکر مسلط معطانیا کا دوایت بی کرا ہوئے کہتے ہیں اور عوایا اس کو جھیا لیجاتے ہیں ، اگر حدیث برعمل کرنے کا میں ہے کہ دو تھیا لیجاتے ہیں ، اگر حدیث برعمل کرنے کا میں ہوتے ہیں اور عوال کا اس کو جھیا لیجاتے ہیں ، اگر حدیث برعمل کرنے کا میں ہوتے ہیں ، اگر حدیث برعمل کرنے کا میڈر ہوتا اور وہ تمان کو سامنے رکھتے ۔

می این و مسبور کتاب ہے، فیرمقلدین حفرات ابن حزم کا نام بڑے احرائے ہیں۔
لیتے ہیں، وہ دام بخاری کی کتا بالمفرد سے نقل کرتے ہیں۔ دام بخاری نقل فراتے ہیں۔
کر حضرت عبداللہ بن عمر کئی گئے دفع بدین کرتے ہے نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور ہر دورکعت کے در میان.
دیجھے اس حدیث میں حضرت بن عمر کا کا رفع بدین کاعل کئی مگر تا بت ہے، اورام بخاری کی مرف اس بات کو ما نیر دیگے ورد میں بات کو ما نیر دیگے ورد میں بات کو ما نیر دیگے ورد میں ہوگا ہے۔
درد وہی جوان کے حب نشا ہو ) جو بخاری شریف ہیں ہوگی۔

مدیث کی شہور کتا ب مسف بن ایل شیب ادر بمبی سے فیر تقلد ادارہ نے
اس کوشائع کیا ہے، اس کتاب یں مجھے مند سے براز منقول ہے ، مصرت مجابد فراتے ہی
کی نے حضرت عبداللہ بن عرف کو مهرت ابتدا رنمازی دونوں با تھ اٹھاتے ہوئے دیکھا
ہے، حضرت مجابہ عبداللہ بن عرف کے مفوص شاگر دیں ادران کی محبت یں کی سال دیج
ہیں، ان کا یہ فرانا بہت بڑی سندہے کہ حضرت عبداللہ بن عرف کا خود معمول یہ تھا کہ مقرف

المراق ا

آجل فيرتقلدين حفرات اس البهت يرويسكنده كردم بي كريم وي ايس كم و کاری کم سے، حقیقت یک دیجان انکارسنت کی طرف بہت بڑا تدم ہے،اس کا تومطلب يب كرى ادى وسلم كے علاوہ احادیث كى جودوسرى كتاب بى ان كاكونى اعتباب ی نہیں، ان کی ساری احادیث غیر معتبر ہیں، میر دجمان بڑا خطرناک ہے۔ دام بخادی ک منقبت بیان کرتے ہوئے غیر تقلدین کی کتاب الارتشادی مکھا ہے کہ ام بخاری فراتے تھے کہ مجھے ایک لاکھیج مدیث یا دہے۔ (مام) ادر بخاری شریف س کردهدیوں کومذف کرنے بعد صرف دو برار تو اور ترار تو اور ا مديني س. دانسًا) قرام بخارى كى بقيهم اطاديث بوستالند بزار سے زيادہ تيس وہ کما ہوئیں کیان کاکسی اور محدث کویتہ نہیں لگا ، ظاہر بات ہے کہ یہ صحیح اطادیث علی محدثین یں کیسیلی ہوں کی خصوصًا اما بخاری کے شاگر دوں یں توصرور تھیسیلی ہوں گا، تو دوسرى كابد كالمحيح اماديث كونظراندا ذكئ جلن كاجذبه كهال كمعقول بع يغير تقلد حضرات كاطرز على براعيب سام جب ان كے ندميب ورائے كے خلاف كوئى مح عدميت موكى توده اس كوبراد تا و يسعددكر ديدك اور ديد كي كير بي دي كي دي كي المحديث -

سر مرحد المعرف المراح المعرف المعرف المعرف المعرف الماس المعرف المراح المعرف المراح المعرف المراح ا

ے نے وان ہی سنت ہیں، اولی اور مخیراد کی ہولئے کی بات الگ ہے کسی کے بہا ان دولؤں سنوں سے کوئی اولی ہے ادر کسی کے بہاں کوئی اولی ہے مگی سنت ہیں۔ عمل دولؤں سنوں سے کوئی اولی ہے ادر کسی کے بہاں کوئی اولی ہے مگی سنت ہو

رفع یدین فرکنا کھی سنت ہے، اس سلسلہ کی چند حدیثیں بیش فدمت ہیں اسلم شریف میں اللہ علیہ ولم نے مسلم شریف میں اللہ علیہ ولم نے

، براہ کیم صحابہ کوام کے بارے میں غیرت کمدین کا مذہب و عقیرہ جانے کیلئے مکتبہ الآیہ سے شائع ہوئے دوال دسالہ سحاب کوام کے بارے میں غیرمقلدین کا نفتطہ نظر ، کا حظے م فرائیں - رو والدورة الفات من من ويكا كرفرالي يتم وك المحكون المحادب بود

یسو شریف کاروایت به ادراسی رفع بدین کرتے ہوئے دیکوکر آنفور کے من فرایا ہے ادر نمازی سکون اختیاد کرنے کا عم فرمایا ہے۔ آن اضی دوایت کا فرمقلدین مختلف تا و لیس کرکے انکاد کرتے ہیں۔

البت یا برای سوال کرسکتے ہی کہ حضرت بدائند بن برکی بوروایت ہے آل کے مقابدی ترک دفع یہ بن کی روایت کو اخا ف کیوں ترجے دیتے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اخاف نے اس سلسلیں محد نین کے اصول کو بیش نظر رکھا ہے، محد نین کو اصول کو بیش نظر رکھا ہے، محد نین کو اصول یہ ہے کہ دہ دوایت ذیا دہ قابل افتحاد ہوتی ہے جس میں راوی سے کہی طرح کی بات منقول نہ ہو، علامہ ما فنظ ابن جم عسقلانی بقول مشہور فیر متقلد عالم مولا الله عبد الم محدث تھے، ان کے ذیا نہ سے محدث تھے ، ان کے دیا نہ سے ان کے دیا نہ سے دیا نہ سے محدث تھے ، ان کے دیا نہ سے محدث تھے ، ان کے دیا نہ سے ان کے دیا نہ سے کہ سے

یسی اس روایت کے دادی سے ایک بی طرح کاروایت ہے اسلیم ہی یا فعاد موگا (اسس روایت برا فتماد نہ دکا جورادی سے کئی طرح سے ریت کے دیے یہ کھتے ہیں ۔ والعرض منتصی دا ویچا فی ڈالک منگارہ علیت الاعتماد دمیشہ ،

مردی ہے) بے محدثین کا اصول راب آب اس اصول کو بیش نظر کھتے ہوئے و کھیں کہ اخات نے عدم رفع بدین کے بارے یں اس کاکٹنا کھا ظار کھا ہے۔

ہے نے ابھی معلیم کیا کہ حضرت ہدائشر بن عرف سے دفع یدین کے سلسلی کئی طرح کی بدت منع برین کے سلسلی کئی طرح کی بدت منعول ہے ، دوسسوی امادیث کی کمآبوں میں کئی جگہ ان سے دفع یدین منقول ہے ، بیمن روایات سے معلی مور تاہے کہ وہ فود صرف شروع ہی میں دفع یدین کرتے تھے ، ان مختلف احادیث یوں سے میں مقبول ہے ، ان مختلف احادیث یوں سے میں منعول میں دفع یدین کرتے تھے ، ان مختلف احادیث یوں سے می میں دفع یدین کرتے تھے ، ان مختلف احادیث یوں سے میں دفع یدین کرتے تھے ، ان مختلف احادیث یوں سے میں دفع یدین کرتے تھے ، ان مختلف احادیث یوں سے کو تھوڑ کر صرف تین مگہ والی روایت لی ۔

اکیا ف ترندی کی جو حضرت عبدالله بن مسعود والی دوایت ہے ان سے بس ایک ہو حضرت عبدالله بن مسعود والی دوایت ہے ان سے بس ایک ہوئی ہے تا عدم ایک ہو گرے ہوئی کے تا عدم واقع ہوں کا مادوی صرف ایک طرح کی واصول کے مطابات ترجیح اس دوایت کو ماصل ہو گی جس کا داوی صرف ایک طرح کی بات منقول بات نقل کرت ہے ، اور وہ داوی جس سے ایک می سندیں کئی طرح کی بات منقول ہے ، اس کی دوایت مرج ح ہوگی خواہ وہ دوایت کسی میں ہو ۔

ہے، اس فی دوایت سرجوں ہو ف مواہ دہ روایت ہیں ہی ہو۔
بخاری وسنیف کوسانے رکھ کریما من اور تمام اطادیث ہیں ہی ہو۔
مختین نے اصول بنائے ہی ، ان اصول کو اگر نظرا نداز کر دیا جائے تو بھراصول قد
سے افن ہی بگارسوگا ۔

دنے یہ بن کے سلابی بڑی طویل گفت گو ہے سب کو سیاں ذکر نہیں کیا ا جا سکتا، اگر میری یہ تحریر انفیاف کی مگاہ سے پڑھی جائے گی قرانشا راستراپ کا

خطاولاس کا جواب مجر کی سند سے کے بعد گری سند کے میں ہے کیسٹنے کی شرع حیث

كى صرت مولانا عجل بول كرماوب غاذى يورى مظله ادير

ابزالحبّاحدس فرازگورکھیور

ن حنام! فرتعلدین صرات بدن قرایت کوالمدیث کمتے ہی، جس کا مطلب بہتا ہے کران کا عمل مدیث پر ہو اگر تاہے ، مگر فی الامسل یہ بیچارے نمدیث مانے ہیں ن ان کو رہتہ ہوتا ہے کرسنت کیا چر ہوتی ہے ، شری سائل کی بھے بوجھ سے کیسر پر کروم ہوتے ہیں ، مدیث ہیں کوئی بات دیکھ لی بس اس کوسنت بھے کوعمل سروں کر دیتے ہیں ہ اس کی طقت اور مکمت کوائی موف نہیں ہوتی ہے ، بیٹ ترسائل نفہیں بیٹر تعلدوں ما حال ہی ہے کہ ظاہر صدیث کو دیکھا ، اس پر عمل کرنا سٹر وراع کر دیا ۔

التاريس والتراسيب والمستام المكادمين التي يهدان كالاست ويتك بالون يركب جويد وليت وصلاحيت وين كا بالون ي ي ي الاسطان عراس ما كانتاك است اود اكاردين كالمتابل شانورى وكعلامات وسحايرك كان من سان كالتافي كرا به اوران كد ويون عداد ورضى دكستا ب وفير معلدون كاحال كيدايسا ي ب اى وج سير تفقه فى الدين كى تمے سے محدم ہو تے ہیں ، اور بالا بلیت وصلاحیت دین کی یا توں یں بڑتے ہیں اس كا يجرب والب ك ده خورى كراه يوت ين اور دوسرون كريى كراه كرتيا كآب دسنة كالمح سوفت ماصل كرف كلي يمي مزودى ب كأدى صحاب كدام كرا ي حسن عقيدت د كے دور دين كوبس طرع الحول في محماي اى داه سے دين كر محصة كى كوستس كرے معارى دا دے ساكر دين كوشي تجماما سكا، تا) اسلاف متقدين ومتاخ بن كر فرد ف سحار كام يا مقاد كيا وران كودين كم باب ي وينامقتدى ود يمينوا جانا اوران كى على وندكى سے روشى ماصل كے دين كوجا نا اور سجوا، اس وج سے وہ جادہ مستقیم بررہے - اورجن فرتوں نے صحابر کام سے مبنن رکھا ، انکومقدی اور پیتوی نہیں جانا، دین وشرعی سائل یں ان کے اسوہ و عل سے رون کا ماسل نہیں ک ده داه متقتم سے بیتک رہے بہتنید وفوادئ کی شال ہادے سامنے ہے، فیرمقلدوں المتاريمي اخين باطل فرتون من سے بي بن كو دين وشرى امورين صحاب كرام مراعما د نہیں،اس وج سے فیرمتعلدین کا فرقہ بھی بھیکا ہوا اور گم کردہ داہ فرقہ ہے۔اس لئے دی وسرعى سائل مي ان كا اعتبارنسي ، جنف باطل فرتے بي سب كمآب وسنت كا ال لے ہے کا دوسروں کو گراہ کرتے ہیں ، اس لئے یہ دیکمناعزوری ہے کاسٹلیش آلدہ يماكن ومحاركم والإراب نت كرسك مق ب قواس كوان بيا جا كا ورد اسك دوكويا بلت كا.

المات عيد الفي المسئلة الارات كي سلك كقلات مي اس المراكان عيدن في محتا والرادي تحكام وابوتوكسلمندى ووركرن كيلت اور استعامل في لي بشرط كنائش وقت ايش كما بي افواه فجرك سنت كالد المعادة المراست كرسل على على ولى عادت نبي ب دسنت و غرسنت سي الكون على عاد الرست كالمراسية ويوسكا مر كب قرار يا في كا ، التركيل معط النظرة لم عابطوان مح برك ثابت نيس كرات ني في المات كو بعد للف الامر فرايا بوياس كوسنت قرار ديا بهو، أب صلى التدعلية فلم تتجد كى نما زطول بشعق مح وكي ورك بدواد كيمي سنت في سيل أب ليشكداً دام فرالية مكا آب كا على محق داحت كيلة بوالحا يركوني سرعي وتعبدى على نيس محاء اور شرة يركا عوى على كما كبي كبي الساكر لية الاس كامقيد مي كفن رفع تعب وتحكاوث دوركنا) بوتا بعن عائشه ينى الترعت الزاق بي ان البني صلى الله عليه وسلم كان إذا عكلي سنة النج فانكنت مستيقظة حداثني والااصطحع بين بي المصلى الترعليدلم ب سنت فجر مره ليت واكري بدار رسى وعدت بات كرت ور زايد ولي الكال طافظابن فجرنواتي وخاعدة ذلك الماحة والنشاط لعنوة العبج ریسی اس لیٹنے کا فائدہ اور مقصدیہ تھا کہ منع کی تماز کے لئے آدی تازہ دم ہوجات الدیج كالويل تمازى دجر سے و تھكا والم بوده فتم بو - مر فيرمقلدين اس معيفت سيكان رے اور نماذ تبیدا واکے اور مذکر نے والے کا فرق اکفول فیلوظ نیس دکھااور ب كے لئے فجر كى سنت كے بعد ليسے كوسنون قرار دے ديا ، غير مقلدين حضرات اس سندى انخفوزى اس مدست كا ذكر كرتے ہیں۔

يدى آب ملى الترملي والمارتاد تا لوداسين بهلوليد طامك -

داذاصلى احدكم الكعتين قيل صِكُونَ الصبح فليضطحع على ببكون فرى دوركعت مُنت رُمك جنب الايمن - رترنى) الديد يترخل الانجيب المنظران تم فيلت بي. حدث البران يوسيت يتول هذا المنظرين أبن تجيب مناكره كم المنطرة بالمنزل: بس يعسد حدام - الدولات بالماري بين عد

وأراد المعساد جلدانورام اس

فرمندرن الاباق مدرت برائ خرب كا بنيا ولد كه آي ، يواكافيرمندي المراق المسلم المراق ال

کری ادم مسلے انٹرندینی سنت کا دیہ سے نہیں میں شنتھ ، یونک آپ دات ہو نمازی سکے رہتے ای دم سے دیث کی کاموام سول کرتے ۔

ان النها الله النه والمساولة الديكن يضطجع السنة والكنه كان يباد أب ليده فيسترسيح لامت الها العادي

منرت داند این اندون این گرایدا تعب ، آب صطافهٔ داری است می درای می این اندون اندون این اندون اندون این ان

الصلم جائت بي كرصزت جداراً بن عرفى الشرعباكوا تبارنا سنشكا خاص

传示

المعدرة والمراد المحق عرف منت كے بعد ليسًا تو الدائي اس كو د كي ليت وكن كرا الركاف مدان عاف يك كرو براست - زادالعادي ب وكار من موسيس الداراهم المنان عرائي المرعة جب ويك كدلوك يصفيعون عوايا عدرايسًا العظموكين وان كوكت كرادت. ك وفد تفرت بن عرف وكا كركولوك فركى دوركعت كے بعد لينے بوئے ين وآك في كن كوري الساكر في سن كيا، أو لين والول في كماكم منت يو على راما ي ين وصرت عداس بنع رضى المدعن من فرايا -ارجع اليهم داخبرهم وخران كياس جاد اوربتلادكي انهابدعة (اينا) سنت نس به بعت ب كبي آي فرائے كر شيطان ان كے ساتھ كھيل كر تاہے، چنا نج ابو مجلز فرلمة بي كريد في كاست كے بعد لينے كے بارے ين حفرت ابن عرض وجعالوات يىنى تېسارى ساتەشىطان كىيلىتىك يلعب بكم الشيطات داللها) كبى آي اس على كوكد مع كاعمل قراد دية ، آب فرات ك : مابال الجبل اذاصلى الكعتين آدى كوكيا سوطات كرجب فجركى دوركعت يفعل كما يفعل الممالاذا تعك يُعليك وري وكت كرا عج كدها اليفاً) كتابجب ده دهول يرات يت يو-ابن تیم فراتے بی کرب سے بہتر فیصل الم الک دغیرہ کا ہے ، امام مالک فراتے ہی کا گردا دے کے طور پرکون لیٹ مائے تو کوئ حرج نہیں ہے سگراس کوسنت سجه کولیٹ اکروہ ہے۔ رانشا) مراخالب كامام الك رحمة الشرعليكا فيعدا تناجها كاب كاسك

ر مختل دداش بالدگريت

فرتقلدین قرزع خود ماشا ماسرا جدمیت اورسنت برعل کرتے والے ہیں اہمی اور است برعل کرتے والے ہیں اہمی اور استے محافر کی است میں اور بنائی کرکیا استرک رسول مسلے اسٹر علیہ ہم سے تاب سب کر آب است میں اور است میں اور ایس میں ہے تو غیر مقلدین مجری اور ایست میں استرکے سنت میں اور استرک است میں اور استرک استرک است میں اور استرک استرک استرک استرک استرکار استرکار استرک استرک است میں اور استرکار استرکار استرکار استرکار استرکار استرکار استرک استرکار استرکار

共产

ال معالات ما من فرات الما المستان المعالات المعالات المعالات المعالات المعالات المعالات المعالدة المع

## ایک با کوسے مما فی کی حقیقت

بحدہ تعالیٰ دم م اہر شارہ بڑھتارہ، دوست و اجاب بی اس کا مطالعہ بہت سوق سے کہتے ہیں، بن مبالغہ و بالم عوض کرتا ہوں کہ آپ نے جس اندازی فیر تقلدوں کی فریب کاریوں کا یہ دہ جا کہ دیا ہے، اس کی نظیر ہیں نظر نہیں آتی، فیر تقلدین کے برجے بھی ہم بڑھتے ہیں، ان برچوں یں ان کی جہنج طلام شا اور جھلا ہم شا آسمان چھو تی نظر آتی ہے، گالی گئوج اور برگو نیوں سے ان کے سادے برجے بھرے رہتے ہیں، اس کا ارتخ و دان کی جاعت کے افراد براچھا نہیں بڑر ہا ہے، میری گفت کو بعض فیر تقلدین سے از خو دان کی جاعت کے افراد براچھا نہیں بڑر ہا ہے، میری گفت کو بعض فیر تقلدین سے اس کے ساد سے بہتے ہیں۔ اس کا اور ایک بیارہ کی اس کی ساد سے بہتے بھرے دہنے ہیں، اس کا اور در ایک اس کی ساد ہے، میری گفت کو بعض فیر تقلدین سے اس کی ساد ہے، میری گفت کو بعض فیر تقلدین سے اس کی ساد ہیں۔

ہوجی ہے، اس کی بنا پر مرکھ رہا ہوں۔
اس خط کا ایک فاص مقصد ہے ، براہ کرم آپ ایک ہاتھ ہے مصافحہ کی ترکی حیثیت پر روش ڈالیں ، المقالة اس نے ، مون ناعبدالرحمٰن مبارکیوری کا دسالہ ہے۔
اس میں بڑے بُرز درطر بھے براکی ہی ہاتھ سے مصافحہ کی مشروعیت ادر سنیت کو ابت کیا گیا ہے اور دو ہا تھ سے مصافحہ کو غیر سنون بتلا یا گیا ہے۔ اسد ہے ہاری گذاریش آپ کی توج کا مرکز ہے گی مالی کا ایک اور دو ہا تھ سے مصافحہ کو غیر سنون بتلا یا گیا ہے۔ اسد ہے ہاری گذاریش آپ کی توج کا مرکز ہے گی مالی کا اللہ میں الفیاری ۔ سنت بمیر گی ۔ یوی

1921

اسی طرح بریجی مکن، ہے کہ دانا عبدالرحمٰن مبارکیوری کے بیاں دواؤں انمواؤن ہوں ، ایک بائڈے معا فریجی اور دواؤں بائھ سے معافی بجی ۔ اس دسالای والانا کامادا زور صرف اس برہے کہ ایک باتھ سے معافی کرنے کوغیر سون اور فیت راکا جائے ۔ فرا ۔ تے ہیں :

ایک ہاتھ ہے مصافی کامسون ہونا احادیث میرو مرفوعہ ہے ابت ہے ہے۔ مولانا نے مصرے مائے یہ دعویٰ نہیں کیاہے کہ ایک ہاتھ ہی سے مصافی کر ناہما دیسے محیر مرفوعہ سے ثابت ہے، دونوں ہاتھ سے ثابت نہیں ہے۔

اس لے اس کا اس کا اس کا اس کا اس کے حوالانا مبارکبوری کے ساں سنون تو دواوں امر ہوں بین ایک باتھ سے مصافحہ بھی، البتہ مولانا ایک باتھ سے مصافحہ بھی، البتہ مولانا ایک باتھ سے مصافحہ کرنے کو باتھ سے مصافحہ کرنے کو بہتر اوراولی سمجھتے ہوں ، اور دونوں باتھ سے مصافحہ کرنے کو

جا رُبِیجے ہوں۔ میں اتنا لکھ چکا تھا کہ اس رسالہ کے سے پر دوبارہ نظر رہی آ مجھے ایسے معرف المستحقین المستحقین

ایم با تیا مینا فی کرنے کوئی دمیں مولانا مبادکبوری کو بخاری میلم یا مولانا مبادکبوری کو بخاری میلم یا مولان مین کی میں میں اور کما ب سے نہیں لی ، اس لئے انھوں نے ذیا نہ فیرالقرون کے کئی صدی بعد کے زیا نہ کی کتاب ما فظا بن عبدالب رکی تمہید سے بہلی مدیت جوان کے مطابق میں ہے ذکر کی ہے ، مولانا نے اس مدیت کا جورجہ کیا ہے وہ یہ :

میرے اس بات کو دیکھتے ہویں نے اس باتھ کو دیکھتے ہویں ہے اس باتھ کو دیکھتے ہویں نے اس باتھ کو دیکھتے ہویں ہے اس باتھ کو دیکھتے ہویں نے اس باتھ کو دیکھتے ہویں ہے اس باتھ کو دیکھتے ہو دیکھتے ہویں ہے دی باتھ کو دیکھتے ہو دیکھتے ہو دیکھتے ہو دیکھتے ہویں ہے دی باتھ کو دیکھتے ہو دی

کے مولاناکا اس حدیث کوشیح قرار دیا محض تقصب کی بنیا دیر ہے، ورنہ اس حدیث کی مند
کا ایک دادی محد بن دخار ہے جس کوکسی نے تقہ نہیں کہا ہے ، ابن الغرض کو اس پر سخت کلام
ہے۔ اس کا بڑا مرض یہ تھا کہ حدیث دسول کو اپنی عقل کے پیما ہے ہا نین الغرض معریف کو
اس کے حقل تول نے کو آن س کا وہ انکار کر دیا تھا ، ابن امجاب اس کی عقل دغیرہ کی تعریف کرتے ہے ، مزید
معتے مگوا حادیث دسول حیسیا الٹر علمہ کہ جو وہ دو کیا کہ تا تھا اس پر اس کی کیر کرتے ہے ، مزید
تغیب ل آئن دہ حاست میں دیکھیے ۔

موه تا جدالاتن مبارك درى كوي ايك دمه دار عالم مجمعتا تقام كرجب الكي كتاب يشصف ا ذرا تفعيل سے وقع فا تو محص ان كر اندر ده تمام بداهتياطي الدينسيك ده تمام جنگاريان نظرة ين جوعام غيرمقلدين علماركا وطبده اور منيوه ميده المارت، اس عبارت كالرجم -سرون يدى هذه صافت بهادسول الله صلى الله علية وم اس عادت کام ح رتبریہ ہے۔ تم لوگ مرے اس باتھ کو دیکھتے ہویں نے اس سے دیول الٹرمسلے اللہ وسلم سے معما فی کیاہے۔ موظ نانے سیدھا سادھا تر جر کرنے کے کانے اسی ایک باتھ سے جھڑالا ترجم كياب، الديمر ايك اكلاين طرف مع بطعاديا ب، ولاناني يقرف اس لے کیاکاس مدیث کوانے مطلب کے موافق ڈھال لیں۔ افسوس محف اپن عُ فِي كيلية مديت رسول كي زجم من خيات كى جاري ہے۔ عرب س كالفظ بنس كے لئے بولا جاتا ہے، خصوصًا جب اسكا استحال اضافت کے ساتھ ہوتوجنس می باعنی عام طور برایاجا تا ہے، اور اس موقع براک ہا تھ مراد ہونا فروری نیس ہے، کہیں ایک باتھ مراد ہوگا اور کے میں دونون إلا - قرآن كارشادم : دلا يجعل يدك مغلولت الى عنقاف ادراينا با ته اين كردن عبندها يواندكه - يمان بطايرون وامدے گاس کا مطلب ایک إی کی نے نسی ساہے ، مولانا مبارک دری ہوتے تواس کا رجد کرتے۔ تو اینا ایک ہاتھ داہنا این گردن سے بندھاہا مت دکھ ۔ اوداس الذ کھے مبادک بوری ترجم برد نسیائے علم وا دیجنی شاکن ۔ مديث شريف ين آتا ہے - المسلمون سلم المسلمون من لسانه وسدى ينى سلمان ده ب كحبى كى زبان اور با كق دوسرى سلمان محفوظ ری - بران بھی ید کا نفظ مفرد اور واحد ہی استعمال ہواہ ہے، کو یک اوردہ جی دارا۔

غرض جب کتاب وسنت یں لفظ یہ مفاف ہدکرایک مگرنہیں بارباد استعمال ہواہے اور ان ملہوں پر مراد دو اوں باتھ ہیں۔ قد مولانا مبارکبوری فے عبدالشرین لبرش کی وحدیث نقل کی ہے اس یں لفظ سید مفاف ہے ایک ہی باتھ مراد لینا کہاں سے متعین ہوگا اور تطعیت کے مما تھ کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے، کراس سے ایک ہی باتھ مراد ہے۔

اگر کوئ فرمقلدیہ کے کھ فراہ واحد کا اشارہ اور بھای واحد مونٹ کی منمیراس کا قرید ہے کہ حدیث یں ایک ہاتھ مراد ہے، آویہ جواب فیرعلی ہوگا، اللہ لئے کے حدیث کی عبارت حف اور بھا کا استمال لفظ بیل کی وجہ ہوا ہے جواحداً مُونٹ ہے۔ جیسے قرآن میں ولا اجعل ید لٹ معنہ اولت والی آیت ہیں ہے ولات بسطھا کی البسط یہاں جی ضمیروا حدمونٹ کی استعال کی گئے ہے ، مگراس کا یہ مطلب نہیں ہے کر آیت کرمی میں لفظ بیل سے مراد ایک ہا تھ ہے۔

برمال مولانا کی بہلی ہوبقول ان کے محص عدیث ہے ، اس سے معامرے بی آبت نہیں ہوتا کر ایک ہاتھ سے معا فی کرنامسنون ہے ، اگر مدیث اس بارے یں صرح ہوق قو مولانا کو مدیث کے ترجمیں نا جائز تقرف کرنے کی صرورت بی کیا بھی ۔ وری ای اوراس در بیش اور ای ای ایس معافی کوئی در است با تقد سے معافی کوئی در است در کوئی مرا است در کار است است است است با در است با در

یرولانامبارکیوری کی بیسلی سیح مدیث کا مال ہے ، مولانامبارکیوری کو اس کے داولورکی مال اس کے داولورکی مال اس کے داولورکی مال اس کے داولورکی مال میں درکھ کے مدید کا آنا اور ناظر ان دیکھ دیہے ہیں کہ مدید شعولانا کے مدیداو ثابت میں کرتے ۔ میں کرتے ۔

دوسری دوایت معفرت الن کی ہے، مولانانے اس کا ترج کیاہے:

دان موانا نے اس مدیت کوچی قرار دیا ہے، سواس کا ایک رادی محدین و مناح ہے، اس کا کا کہ بہت کا نا بہت مدینوں کو درکر دیا تھا ادر کہا تھا کہ بہت کا نا بہت مدینوں کو درکر دیا تھا ادر کہا تھا کہ بہت کا کلام نہیں ہے، بہت خطا کا رتھا اس سے خلطیاں بہت واقع ہوتی تھیں جے کو غلطا و فلا کوچی کا کلام نہیں ہے، بہت خطا کا رتھا اس سے خلطیاں بہت واقع ہوتی تھیں جے کو غلطا و فلا کوچی کا کا می کا کا ایک کا کا می کھی کے خلا ایسا دو گائی کا میں میں ہوں ہوں ہوں کا ایسا کا دی کہ جھیا یا اور اسکو تھ قرار دیا ، میلا ایسا کا دی کی میں ہوں وہ مدیت ہی قابل احتجاج قرار یا ہے، معجب ہے۔

مدیث یما ہے۔ صافحت یکفی هذا کف دسول الله صلی الله علی ال

مولانانے ایک کالفظ این طرف سے بڑھادیا ہے، نیزاس بھی صواحت
نہیں ہے کہ حضرت اس شنے وائیں ہتھ ہی ہے مصافحہ کیا تھا۔ مولانا نے اس مدیت
کی سندیمی نہیں ذکر کی ہے جس سے اندازہ مگتا ہے کہ خود مولانا کواس کے بھی ہونے کافین نہیں ہے، پہلے مولانا اس کی سند ذکر کر کے اس کی صحت نابت کرتے بھواستدلال
کرتے و شاید کچے بات بنتی، بلکہ مولانا مبارکیودی نے آگے جل کرخود اعرآف کر دیا ہے کہ مدیث قابل احتجاج واستدلال نہیں ہے۔ فرائے ہیں ا

ر اس مدیث کی امناد کے کئی طریق ہیں ، بعض طریق اگرجہ قابل احتجاج واستشہاد نہیں مگر بعض طریق اگرجہ قابل احتجاج الدیم نے اس دوایت کو احتجاجًا بیش نہیں کیا ہے بگداستشہاداً "

یعنی مدیت کسی طرح پاہمی قابی جت نہیں ہے، مولانا فرماتے ہی کہے نے
اس کو بطور حجت درس بین نہیں کیا ہے بلاس سے تہ شاد کیا ہے، مینی بطور شاہ کے بیور شاہد کیا ہے۔
مولانانے بیش کی ہے ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا مباد کیودی کے زدیک شاہد کیلئے
عادل اور تھۃ ہونے کی مزورت نہیں ہے، حالانکہ یہ بات قرآن کے بیان کے صرح کے
خلاف ہے، قرآن یں شاہد کیلئے عادل ہونے کی شرط دکھی گئ ہے، مگر فیر مقلدین
محدثین کی تقلیدیں قرآئ حکم کو بھی ہیں بینت دال دیتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ مقد

144

و الله المال كالمعالمة المالية الله الله كالمالية الله الله كالمستدانية الله فرص الدي وجدے كرمولانانے اس كى سندير كلام كرنا مناسب نيس تجھا - Eile Eine Sinon تاظرون ويجى يادركيس كرووريث صحاح ستد يكسى اوريش ود مديث ك كآب من شوري ولا الف اس كو تومعروت كما إون مع نقل كيا ہے۔ الناك يمرى دوايت ي . الوالم مرضى الشرائد سے روایت ہے کرسل می تما ی ما کا کونا ے اور معافر دلے باتھے۔ مولانانے اس روایت کو یمی بلاسند نقل کیا ہے ، اس لے کہ مولانا کو معلوم ہے کرر دوایت میں بنایت کر وداور وائ کسندسے مودی ہے، سلے مولانا اس دوایت ک صحت تابت کری محراس سے استدلال کریں -مولاتا عدار حن ساركيورى كى نظرى ايك مائة معمما فيركى كل جعاد كى میں من مدسیں ہیں، جن میں ہے کس سے میں مولا ناعدالحن سارکبور ی اور فرمقلدن الدعوى تابت تهين سوتا، دعوى يورايي سالك بالهادرده بهى داست بالماس معافد كنامون - أخروالى عديث ي بلات واست كالفظ ب وا مدیت جیاک عوض کیا گیا نا قابل اعتبارہے ، دوسری مدیث بنایت کرور اور فے جرتے ہے، سلی مدیث بھی فی حرتے ہے، اور مولانا میا رکیوری کے زد کے کا شرى سند كے نبوت كے لئے مرفوع مح اور صريح كى مديث كا بونا عرورى بي مياك أكي صل كرمعلوم بوكا -م في تقلدين اس بات يرفرا د دومرف كرت بي كرجان نفظيد واحد بعد اس كامطلب ايك م إلة موتا ہے، مركان كار دوى كتاب وسنت كى دوشتى مى يالكى بے نیادہے جیاکر سابق یں وف کا گیا ، مزرد دیکھنے مدیث یں آ-اہے۔

يعنى حضرت الولهام كحب بن مالك اوله ان کے دونوں سائنسوں نے اس وقت أتخضوننى الشرظلية وتم كم باتع كابوسداياب ر في التي القاصية

وتراع الإفراسي وكوب بوصالك وصاحبا لايسكالم يسط لألاضيه وسلعرجين تأب الأفاعليهم

اس مديث ين يحى يدن الانقامفردادرواصب - توكياس يعجما ملے کران صحابہ کرام نے آ تحضور صلی الشرطيدو کم کے ايک باتھ كا بوسرايا تھا۔ ایک مدیث یں ہے:

وقبل الموعدي الاعراع رجين ين حفرت الوعده وشيالترع فرت متلام وفتح البارى ميث عرك إي كالوسريا، جب (دين) تشريف لاك. مال بھی مروا مدسے، مرکوئ عقلمنداس سے صرف ایک ماتھ بوسدلینانہیں

مدیث یں آ-اے کہ انخفور کے یاس دوسرودی آئے ادر اکفوں نے آنخفور سے لو ایوں کے بادے یں موال کا ،آپ نےان کا جواب دیا لو .

فقبلاسلاء وساسل لله الخول في السطال معلى ولم كم إلى ياؤن كالوكسريا-راستنسا)

اس مدیت یں بسی واحدہے اور رجل کا لفظ بھی واحدہے مرگوامس کا مطلب برگذیہ نسی ہے کان مودوں نے آپ کے صرف ایک اِتھا ورایک یا دُن كا بوسدىيا ، ايساج محصده دماغى على كاشكار قراد يائے كا -

حفرت ابراسام بن شرك كامديث يى ہے . قهناالى النبى كالله علية والمراس يعنى م الخضور ملى الشرعليم كى طرف بربط مقبلنايدى رايسك) ادريم في آپ كم إي كابوسريا-ماں بھی لفظ یا واحد ہے مگر کیا کوئ اس سے مطاکر اور لسے والوں نے

ا تصفیر استرطید و الم محصرف ایک با تقامی او مدانیا تھا۔ مصرت علی رضی الشرعی کے متعلق آتا ہے کہ

دقیل بین العباس و مرحله دادیدا دونون دا حدین مرکسی محدث نے اس کا بر الایسا میں مرکب الدیسی کا بورلیا میں مرکب محدث نے اس کا میں مطلب نہیں لایے کہ حصرت علی نے حضرت عباس کے صرف ایک با تھ ا دوایک بادن میں بورسے لیا تھا۔
مطلب نہیں لایے کہ حصرت علی نے حضرت عباس کے صرف ایک با تھ ا دوایک بادن میں بورسے لیا تھا۔

اس طرح کا ستعالی فی زبان یس عام ہے۔ ید ، دجل ، اذن، بصرا معتقد و فرن کا ستعالی فی زبان یس عام ہے۔ ید ، دونوں ہا تھ، دونوں یا وُں، معتقد و فرن ایسا داخری اور میں کا مطلب دونوں ہا تھ، دونوں یا وُں، دونوں آنکھ اور دونوں کان ہی دلئے جاتے ہیں الایر کہ کوئ ایسا داخری قرید ہوجس سے ان اعضاری سے ایک ہی مراد لیا جائے۔

التُرك راول كُنْ شهور دعاك الفاظين أله المه -الله مواجعل فى بعنى عنولاً الماشرين المحمين روى بيداكر و ف سعى نورًا - الديم كان من روى بيداكر دع -

دیکھے بہاں بصراددسی واحداستفال ہو اے سگواس کا ترجمکسی نے ایک تھ دودایک کان نہیں کیا ہے، اگر فیر تقلدین ایک کا ن اور ایک اُنھ کا ترجم کرتے ہوں قد مجھے معلق نہیں ۔

ادرجاں ایک بی مرادید تاہے تو پھراس کی عبارت بدل عاتی ہے مثلاً عبدالر حمٰن بن مذین کی عدیث ہے کہ

انخوں نے فرایا کرسلہ بن اکوع دینی السّرونے ہمارے گئے اپنی ایک موٹی ہتھیلی کالی وہ ہتھیلی گو یا اوزش کی ستھیلی تھی ہم آس ک طرف لیکے اور سم کے اس کا بوسے لیا۔ تال اخراج لناسلمه بن الاكن كفاله من الاكن كفاله منحدت كانفا كمت بعير فقنا البيها فتقب لمناها - البيها فتقب لمناها - (منتح الباس ي مبيره)

مولانا مباركيورى كے پاس جوديث كا ذخرہ تماسى ايك باتھ معافی كيك بسس كل ميں تين حديث من اور فود مولانا مبادكيورى كواحماس ہے كہ يہ تين حديث من الدفود مولانا مبادكيورى كواحماس ہے كہ يہ تين حديث الله تاكانی بي ، اس ليے الحوں نے اب مجت دالى حديث الله تاكانی بي ، اس ليے الحوں نے اب مجت دالى حديث كا كان بي ، اس ليے الحوں نے اب مجت دالى حديث كا كان مراتے بي :

رواضح ہوکوس طرح طاقات کے دقت مصافی کونامسون ہے اس طرح مردوں سے میں ایستے کے دقت مصافی کونامسون ہے ہوئے اس مون ہے ہوئے میں مصافی کے مقدمہ ہوا ، یعنی تیاس کا صفری و در مردوں ان کا یہ فران ہے ۔

ود سرامقدمہ مولانا کا یہ فران ہے ۔

ود سرامقدمہ مولانا کا یہ فران ہے ۔

ود سرامقدمہ مولانا کا یہ فران ہے ۔

منون ہونا اطادیت میں موسلے کے دقت ایک ہی ہاتھ ہے مصافی کا مسنون ہونا اطادیت میں موسلے ۔

یہ تیاس کا دوسے امقدم لین کبری ہے ۔

اب مولانا قیاس کے صغری ادد کری کو الکرنتی بھالے ہیں۔ ۔ پس انحیں امادیث سے معافی عذا لملاقات کا بھی ایک ہما ہے سے مسنون ہونا اُنقاب کی طرح ظاہر ہے۔ مسلا غیر تقلدین جب جت ہوجلتے ہیں تو بالا فر لوٹ آتے ہیں، اسی قیاسس

ك فريد جن كدوه شرك ، كفره سيقطان كاكام الادند معلوم كيا كيا كيا كيا كيا كيا كيا كيا بارى اى سلسلى كذارش بي كريسلي فيرمقلدين قياس كوشرى وليل ليم كري ، اور قياس كوكا درشيطان كيف توبيكري ميرقياس محسى سندكوناس كرى وان كى بات قابل تسليم يو ، ايك طرت قياس شرك بجبي يو ، او كارشطان جى بدادر كورى قياس سے كى شرى سندكونا بت بھى كياجائے، كيساندان ب مولاناتے بعت والی متعد وحدیث ذکر کرکے اس سے ایک ہاتھ سے معافی ا المات كياب، بمارى طرف الدى العالاب يسم كرمولانا عدالهمن ماركورى فدا اوردول كے ارشادے برنا بت كردين كرمما في عنوالملا قات اورمها في عن البيت كاحقيقت اور دواوں كا حكم ايك يى ہے، الركآب وسنت سے اس كا بڑے میا نرفر اسکیں دور انشاء اللہ قیامت تک نر فرما سکیں کے توکسی محال کے ول سے تابت كردين كرمها في هذا لملا قات اور مها في هذالبيعة دو ان كا حكمادر دوان کی حققت ایک ہے اور اگریہ نے کوسکیں قرکسی فقیہ محدث کے قول سے ابن كريك دولان كحقيقت أيك م اوردولون كاعكم ايك ي 4-اس کے بغیر مولاناک وہ ساری صریتیں مفیدمدعانیں ہوسکتی ہی جن تعلق بعیت ہے، اس لئے مولاناک اس کا دش کو ہم میں مجے کر نظرانداز کرتے ایں۔ طریت یں ال قات کے وقت کے معافی کے بارے میں ا تاہے کوب کون بھان آیے بھائے سے لاتات کرتا ہے اوراس سے مصافخ کرتا ہے توان دونوں ك كذا ه مو كي ورخت كي يتون كى طرح سے جعرطواتے ہيں ، امك وروديت يس آ-اہے کہ جب دوسلان لا قات کرتے ہیں اور مصافح کرتے ہیں تو دونوں ک مففرت کردی جات ہے، کیا بعیت کے وقت مصافی کے بارے میں اس طرح کی كون مديث ب، اگرنس ب اوريقيناً نهي ب توسيت اور الاقات كمه کوایک قرار دینا نری زبردستی ہے۔ سے مراب ہے جو القادم ہوان ہر المحادم ہوان ہوائی ہوائی ہوائی ہوران ہوران ہوران ہوران ہوران ہوران ہوران ہوران ہو مراب ہوران می اسلامی میں اسلامی ہولانا عبدالرجمان مبادک بوری مجی

عنية الطالبين ي فرات يه .

يستعيالنات ما الاشياع بيمين والاكل والشراب والمركافة

مسلمان كيك يرون كايسًا اور كها تابيسًا اور مها في كر نادائه ما كا سريت

اور غنیة الطالبین، قوح الغیب، ادر الفتح الرمانی کے مصنف یخ بی اور الفتح الرمانی کے مصنف یخ بی بی الفتا درجیل فی اس نظریہ ربینی نظریہ دعدہ الدجود ) کے جھنڈے المعالی میں میں مصنف المنا سلفن سلفن المنا سلفن سلفن المنا سلفن ال

از ابواتھا ہم عبدالعظیم العظیم العظیم کی العظیم کی العظیم کی مالا کواس عنیت الطالبین کومولا نامبار کیوری بہت معتبر کتاب سمجھتے ہیں ، حالا کواس کتاب میں منعیف احادیث کا ایک بہت ٹرا ذخیرہ ہے ، نیز سی کتابوں کہ جند کن دیک صحابہ کوام اور خلفار را شدین کا قول و فعل جمت نہیں ان کے نزدیک نیخ جیلانی کا قول

ماديا ع يحت وكل اكل تع جلان في عرف الك باتحد سعا في كم لي كمار رست سے کون دس بی کے و یا بان کی این دائے ہے، کل مک بر فرمقلدین مع باز عاد كري وريات مع كرم عرف ويماني كروكاب وسنت سان روا ، اس كا تعليد جرام ، أج ده ايك اس كان يناه سي آخ ك كوشش كرد عرض سلي غرمقلدين يا أبت كري كري عدالقادر جلان كري فنے منعف احادیث سے باک کتاب ہے، اور معتبر ہے۔ ٹانیایہ ٹابت کری کرنتے عدانقادر جلانی کا قول شرعی جبت ہے ، بلاس کے ان کاد حوی محقق نہیں ہوسکتا خالتًا. يرثاب كريم كريمان مصافي معمراد الندالملاقات مصافي عدالسور نہیں ہے۔ سے جلان بھی سری مرمدی دیوبندیوں کی طرح سے کرتے تھے، ان کا يرقول بيت دالے مصافي كليج سے الاقات دالے معما في كلي نيس ہے۔ فنے ہی مکھا ہے کہ زادی بیں رکعت ہے اور وترین رکعت ہے، و فرمقلدین شخ مدانقادرجلانی کی بات نسی مانے، مران کا اعراد ہے کی اخات شخ كالكما تقصمها فحدوالى بات مان لين اكرجواس بارسي كون فركا ادر صح عدیث مراور الدر الرسیداس كا حمّال سوكر غنيدس معما في سےمراد مصافي السور السوريو -فنیدی سکھاہے کہ اہ محم یں عاشورا مے روز بال بچوں پروسعت کرن ما ،

فنیہ یں ایک اچھا اچھا کھلانا بہنانا چاہئے۔ کیا غرمقلدین کا اس برعل ہے، اگر اسی ترقی ہے، اگر آب مصافی کے سلای اس بخاری اور عبد اللہ من مارک صیبے محدثین کی بات ملنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر شخاری اور عبد الله ان کی بات ہم ہے کس بی بوت برسلیم کر انے کا وصلہ وگیاہے۔ شخ عبد القا در جیلان کی بات ہم ہے کس بی بوت برسلیم کر انے کا وصلہ وگیاہے۔ معنا فن کو بات ہم ہے کہ فیر مقلدین کے پاس ایک بات مصافی کرنے کی معنا فن کرنے کی کوئی بخت نہیں ہے، مسلما فن کا تعالی ہمیشہ یہ رہاہے کہ دہ ملاقات کے کوئی بخت نہیں ہے، مسلما فن کا تعالی ہمیشہ یہ رہاہے کہ دہ ملاقات کے

مندوستان میں توافع بھی سروع سے دہے ہیں، مگران کے بیماں بھی ایک ایک اِتھ سے مصافح کا کم بھی دولج نہیں دیا ہے -

رب آئے دیکھے کجن سلاؤں نے دو باتھ سے مصافی کو اختیار کیاہے آلنگے کے اس اس کاسند کیاہے۔

ام بخاری دحمة السُرطل فرین جامع بخاری شریف می باب با ندها ہے۔ مرابع المصر کف میں مین طاقات کے وقت مصافی کیسے کیا جائے گا۔

وكفى بين كفي ما يعنى مرى تقيلى تخفوداكم مسلے السُّرعلي ولم كے دونوں

اس مدیت معلی ہو اکد الا قات کے دقت جومصافی ہو اتھا وہ دفع دیرتک قائم دہی ، آنخفور کا معول یہ تھا کہ آپ ہے جب کوئ مصافی کرتا یا جب کوئ بات کرتا توجب تک وہ خود و پنا ہاتھ الگ نہ کرتا یا بنا چبرہ نہ مولت یا اپنی بات پوری نہ کرلیتا مخضور اکم صلی الشرطار میلم از کمال شفقت ازخود ان چیزوں کی ابتدا نہ کرتے اورالشرکے دیول سی استرین این کو آب صلی الله ای کرتا ہوگا دس کی بھی خود خوا ایش ہوگی کہ آب صلی اللہ طاقی کے اللہ صلی اللہ طاقی کے اللہ صلی اللہ واقعی میں اللہ واقعی میں اللہ واقعی میں اللہ واقعی میں میں اللہ واقعی واقعی

عِرْمَعُلَدِينَ مِنْ الْمُعْوِرَ اللهِ اللهُ ال

صفرت بدائس نا مسعدہ قد البطور خصوص این اس مجھ کیا ذکر کر دے ہی جو انخفود سے مصافی کے دونوں با تھ یں تھی ، ان کا یہ محصد ہر گرنہیں کا اور خاس کا گان تھی کیا جا سکتا ہے کہ انخفود سے ایک ایک محصافی کیا تھا جب کر وہ خود فراتے ہیں کرائخفود نے اپنا دونوں باتھ مصافی کیلے بڑھا یا تھا۔
کیا تھا جب کر وہ خود فراتے ہیں کرائخفود نے اپنا دونوں باتھ مصافی کیلے بڑھا یا تھا۔
اس باب کے بعد امام نجاری نے ایک دوسرا باب با ندھا ہے جس کا عوان ہے بالدخان بالدین سے دوائی سی محدید تو وی حضرت عید استرین مسود وائی سی بالدے الدخان بالدین سے کہ کو ترین نے ایک دوسرا باب بین دونوں ہاتھ ہی سے مصافی درکری ، مگریہ بتلا نے کیلئے کر کورٹین کے ما بین اس زمانے میں دونوں ہاتھ ہی سے مصافی درکری ، مگریہ بتلا نے کیلئے کر کورٹین کے ما بین اس زمانے میں دونوں ہاتھ ہی سے مصافی

١١١ يسى اس كابيان كر رمعافي ) دونون القير الواجائكا-

من مادک استرن مبادک استرن مبادک استرن مبادک استرن مبادک در استرن

عماد بن نید اور قیدانشر بن مبارک کا ترجد امام دیمی کا تذکر آ اکفاظ میس دیده میافت و بید دون این وقت کے عظیم القدر وجلیل الشان محدث سے ان کا خلت کا امام کا درازہ اسی سے دگائے کہ امام بخاری جیسا محدث بی ان کے مل سے دونوں ما تھ سے مصافحہ کی مشروعیت پر دلیل الا درا ہے ، جانے والے جانے ہیں کہ امام بخاری دحم الشرطلیم بخاری کے دونوں کا دی دحم الشرطلیم بخاری کے دونوں با بی میں ایرا خریب بھی بیان کہ دیتے ہی اس کے فود امام بخاری دیم الشر

کابھی سی شہب تھا کرمسا فی سنونیت اور مشروعیت ام بخاری کے نزدیکی ق اگرایک پاتھ سے مصافی کی سنونیت اور مشروعیت ام بخاری کے نزدیکی ق میری یارس بارے میں اسلات کا میں عمول ہوتا یا آئی خفور سے ایک باتھ سے مصافی کی کوئی میری حدیث ہوتی توام بخاری اس کو خردر دکر کرتے، دام بخاری کا ایک باتھ سے مصافی کی بات کو باسکل نظرانداز کر دینا اور دو پاتھ سے مصافی کے عمل کو تابت کرنا اور اسس بر میرٹین کے تعامل سے دلیل لانا اس بات کی بین دہیل ہے کو اسلات میں عمول اما بخاری کی تحقیق میں دونوں باتھ می سے مصافی کرنا تھا۔

اس دوادردو باری طرح دائع حقیقت کے بادجود فیرتقلدین کے اکا برعال رہی ایک باقت سے مصافی کو فلان سنون بہلاتے ہیں، اس دھاندلی اور دائع حقیقت سے جٹم پشنی کا کیا علاج ، کبھی فیرمقلدین سستی میں این رھاندلی اور دائع حقیقت سے جٹم پشنی کا کیا علاج ، کبھی فیرمقلدین سستی میں آئی گے قوالم بخاری کے ماجھ بعدا زخدا بزرگ توئی کا معالم کریں گے اور کبھی جب فیرمقلدیت جش یا دے گی قوالم بخاری کی تحقیق کی کبھی دھجی اڑا دیں گے اور ان کے مقالم میں شیخ عبدالقاد جیلان کے مجل اور مہم قول سے استدلال کریں گے۔

دیکھے افتقارکے با دجودھی آب کے فعا کا بواب بہت طوی ہوگیا، فلاکے میں ایک فعا کا بواب بہت طوی ہوگیا، فلاکرے میں ا میری یہ تخریراً یہ کیلئے اور فرم کے دومرے قا رئین کیلئے مفید ثابت ہو۔ مولانا عبدالرحمٰن مبارک بوری نے امام بخاری کارور کے ہوئے فرایلے کر سام بخاری کا یہ مقدود ریعنی و دون با تھے مصافی کرنا کی معدیت مرفوع

صری صحیح برگر خابت نہیں ہوتا ،،

اب آگر کوئی فیرمقلد ایک با تقدسے مصافح کی متر وہ بیت کے سلمای بحث کرے اوراس کوسنون بتلائے تو آپ بھی مولا ناجدال حمٰن مباد کیودی کا سخہ استعمال کریں اوراس سے مطالبہ کریں کرتم ایک با تقدے مصافح برکوئی قد تن مونوع حریح ، بیچی بیش کرو ، بیر دیکھنے کا بیر مقلدین کو دن میں تاری نظرا نے ملک سند آ محفور کی با انقطاع کے میں کے سموینی ، حریح کا مطلب ہے جس میں کسند آ محفور کی با انقطاع کے بہویئی ، حریح کا مطلب ہے جس میں کسی اور طرح کا احتمال نہ ہو ، میچی کے کا دہ حدیث ہر طرح کا مطلب ہے جس میں کسی اور طرح کا احتمال نہ ہو ، میچی کے تمام دواۃ ثقة ہوں ۔

مسئل فع بداین میں عرص می علط برانیات مرد در می صرت مولانا محد الم برانیات الم ماری می معلوم برانیات اسلام علیکم درجة الله در برکانی

امدكر جاب والا كامزاج بخروكا

عرض کے جاب والای کی بی اور زمرم کے شادے بین اجاب کے قوسط سے دیاف بیوی ہے ، ہم غریب اوطن قاسی برادران کے لئے یہ نہایت گراں قدر علی تحفظ ہ اللہ آپ کو جزائے فیردے ، فیرمتعلدین کا تعا تب اس اندازیں اب کے ہماری طرف نہیں کیا گیا تھا ، کی بین اور زمزم کے شادے احباب بڑی دلیب سے بڑھ دہے ہیں اور مسب کی ذبان پر دادو تحسین کے کھات ہیں ، ایک صاحب نے غالباً آپ ہی کا مصرط سب کی ذبان پر دادو تحسین کے کھات ہیں ، ایک صاحب نے غالباً آپ ہی کا مصرط مستنے جن مرب ایر یہوئے ، کوایک مجلس یں سنایا ۔ سنے جن ام مجل دیا ہن ہیں ۔ مستنے جن مرب کمت سے متعلق ہیں ۔

پاکستان ہے ایک کآب ۱۱ سائل نائ آئی ہے ،کسی غرمقلد کی تکی ہے۔ اس میں دفتے دین کی بحث میں مکھاہے :

۔ نماذکے اندر دونوں م بھوں کا اٹھانا چار مقامات پر وارد ہے۔ (۱) سیجیر کر میر کے وقت (۲) دکوئ کے ادادہ سے بجیر کہتے وقت (۲) رکوں سے سرا مٹھاتے وقت (۲) اگر تین یا جار رکعت کی نیت ہو قد دوکھت

## 

ان ما در منا ما در منا الدان کے تمام نفتی مسالک نکو العدین کے معنت ہے ۔

امت کے مسلمان اور ان کے تمام نفتی مسالک نکو ایمی المحدیث ، مالکی شافتی اور هنسلی سب کے معنب ان جاروں مقامات پر دفع المیدین ، مالکی شافتی اور هنسلی سب کے معنب ان جاروں مقامات پر دفع المیدین کو معنت سی محت ہیں ،،

معنف کے اس دون کی حقیقت آب کے تلم سے ظاہر ہوجائے آدبہر ہے زیزم یں اس کا تنائع ہو نامفید تر ہوگا ، احباب کا سلام قبدل کیجئے ، ہم سب کی دیاں آب کے ساتھ ہیں ، بخرمقلدین کی آپ کی خلات ہو کر رہیں تنائع ہوری ہیں ان سے آپ کیسیدہ خاطر نہ ہوں ، عبر جمیسل سے کام لیس ، اینا کام جاری رکھیں ۔

ایم، اے قاسی جدرآبادی

دیاص سے دی عرب کی کھی کے کہ کھی مدے ہمارے ایک دوست نے یہ کمآب ہمی کی ہی ہے کہ اس مرکزی کھی کے کہ ہی کا برا کا کہ کا میں کا کھی کا اس کے کھی صفی ات کا مطالعہ کھیا ہے ، اس بر ہمارا ایک مفعل مفہون انشارالٹر کسی موقع ہے آئے گا۔

آپ نے اس کا ب سے بو عارت نقل کی ہے ، اس س کی جوٹ ہیں ہور تالہ علمار کا سنیوہ جوٹ ہیں ہور تالہ علمار کا سنیوہ جو گا جھوٹ ہوں کراپنی بات کو پیش کرنا ہے ، دفع یدین کی بحث ترجی کا کوئی ایسا ایم مسئلہ نہیں ہے کہ بغیر جھوٹ ہو ہے اس پر خامہ فرسائی نہ کی جائے ، مگر غیر مقلدین کا طبقہ اپنی عادت سے مجبود ہے ، جھوٹ ہوئے بغیر اس کا کھانا ہم ممگر غیر مقلدین کا طبقہ اپنی عادت سے مجبود ہے ، جھوٹ ہوئے بغیر اس کا کھانا ہم میں ہوتا ۔

ی مین این اور این ای ایسان ای ایسان ایسان

(۱) مسف کای کمناکر دنع برین صرف چادمقامات پر دار دہے، سفید جوٹ ہے، احادیث پرجن ک نگاہ ہے وہ جانتے ہی کران چادمقامات کے علاوہ کچھ اور جگہوں بر کبی وحادیث سے دفع بدین خابت ہے۔

رور دوسری دکست کے شروع یں بھی دفع یدین کا ذکر ہے، مثلاً مدیثِ والی بن مجر داد ارفع راسب من السجود (ابوداؤدص ۱۰۵)

روں بعض روایات یں دولؤں محدوں کے درسیان بھی دفع یدین کا ذکر ہے، مثلاً عدیث ابن عباس رابوداؤس ۱۰۸ شاقی ۱۷۲)

رم، بعض دوایاتی برادی نیج به رعنداکل دفع و خفض دفیدین این برادی نیج به رعنداکل دفع و خفض دفیدین کار کرے مثلاً عدیث عربی دبی و بیت این ماجم ۱۲۰ یرفع یدا یسا مع

کی ملبید ۔

گویار فع بدین کا ذکر ان تین جگہوں کو لا بیا جائے تو اعادیث بیں سات جگہوں

پر ہے ، چیر یے کہنا کہ رفع بدین حرف چاد متقابات پر دارد ہوا ہے جبوٹ نہیں توکیا کہ

رفع بدین کی یہ تمام صورتیں سلف کے یہاں مول بہا تھیں ، مگر چو کر غیر مقلدین صرف تین یا

چار جگہوں پر دفع بدین کے قائل ہیں ، اس لئے بعقہ تین مگہوں کا ذکر ان کی زبان برنہیں

ا تا بلک جبوٹ بولئے ہوئے اس کا ابکاد کمتے ہیں۔

معدد المساحد الماري الم 11といっというというというとこ=== سامور سدى اسك بى ملى برجائ كا-ديك بى بات كادباد دهرانا ال جود الما المحال المال بعلى إلى والشان كرون كالمتورادر في علاك ... آب كانس كرده حادث معنت فريب اور عبوط سع وكام باب - いっけんといういし

۱۱۱ مستف کار کمنا که رقع بدین صرف یادمقامات پر وار دہے، سفید جوٹ ب، احادیث رجن ک علاوه کچه اور ان چارمقامات کے علاوه کچه اور جگہوں مرکبی احادیث سے دفع بدین شابت ہے۔ رور دوسری دکوت کے شروع یں بھی رفع بدین کا ذکر ہے، شلا عدیث وألى بن فحر واذارفع رأسه من السجود (البداؤدس ١٠٥) وم ا بدس روایات ی دونوں محدوں کے درمیان مجی دفع بدین کا ذکر ہے . مثلاً مديث ابن عاس (ابوداؤس ١٠٨ نال ١٤٢) وم، بعض دوايات مي برادي يع يه رعن لكل دفع وخفض دفيين

كاذكر ب سنلاً مديث عرابن الى حبيب ابن ماجمى ٢٢ يرونع يد يسم عع

گویار فع بدین کا ذکرون تین جگہوں کو لا بیا جائے تو احادیث میں سات جگہوں يرب، بيريكناكد رفع يدين صرف جاد مقامات ير دادد بواب حبوث نيس توكياك رنع يدين ك يتمام مور ين سلت كريهان مول بها مين، مركو و كريور قلدين صرف ين يا عارم موں برد نع دین کے قائل ہیں ، اس لئے بعتہ تین مگہوں کا ذکران کی زبان برنسی أنا بكرجوت ولية بواع الكادكرة بي-

رسرا جوت ای عادت ی یا دستای یا دست کی مصف کیا ہے کہ تمام مسلان ان میں میں مسلان ان میں جوٹ میں مسلان ان میں جوٹ میں مالا نکہ یہی جوٹ میں مسلان کے میں مالا نکہ یہی جوٹ میں مسلون کے میں مالا نکہ یہی جوٹ میں میں اور نے یہی کو داجب سمجھتے ہیں۔ کالاون اعی و بعض اهل میں میں اور نے یہی کو داجب میں کالاون اعی و بعض اهل میں میں اور نے یہی کا دائی کا دورا ہے میں کا لاون اعلی و بعض اهل میں اور نے یہ دائی کا دورا ہیں میں کا لاون اعلی و بعض اهل میں اور نے یہی کا دورا ہیں کی دورا ہیں میں کا لاون اعلی و بعض اهل میں دورا ہیں کی دورا ہیں کی دورا ہیں کا دورا ہیں کی دور

ری مصف کیاہے کران جاروں مقابات پر المحدیث، اسی جنی ، شافنی،
اور صفیل دف یدین کو معنت بھے ہیں، یہی کھ لا جوٹ ہے، بہت سے کوٹین
اور فقیا میلک فرمقلدین کے اکا بر کھی عرف بین مقابات پر دفع بدین کو مسنت بھے
ہیں، اور بعض کوٹین کا درہ ہے ہے کہ ہر کمیر کے موقع پر دفع یدین کرناسنت ہے۔
ہیں، اور بعض کوٹین کا درہ ہے ہے کہ ہر کمیر کے موقع پر دفع یدین کرناسنت ہے۔
درس یہ بلا آہے کہ وہ دفع یدین کے قائل کتے، جبکہ امام الگ سے مضبور
دوایت عدم دفع یدین کی ہے ، مالکہ کی مشہود کرآب المد و دنی یہ ب کے دو دوفع الدی کی مشہود کرآب المد و دنی یہ ب کے دو دوفع الدی کی مشہود کرآب المد و دنی یہ ب کے دو دوفع الدی کی مشہود کرآب المد و دنی یہ ب کے دو دوفع الدی کر دفع الدی بن فی شک من تکہیں
دوایت عدم دفع یدین کی ہے ، مالکہ کی مشہود کرآب المد و دنی بی ب کے دو دوفع الدی دفع الدی بن فی شک من تکہیں

(السلادنة عن اعجلدا) يستى الم مالك فراتے آلي كرنما ذكے شردع كے علاده كسى اور مرتع ير رفع يدين كرنے كونهيں جانتا ۔ اوراس كے بعدابن تاسم كاير مقولہ نقل كيا ہے۔

تال ابن القاسم وكان رفع يعن بن قام كية بن دام الك ك الدين عند ما لك صنعيفا و زديد رفع يدين منعيف تقا - ابن د شد ما يكي بدايدة المجتمع من فراتي و

مین کونتمارے نفیدین کرنے کو مرت بمیر کریم کے دقت مخدر کیا ہے منهم من اتصربه على تكبيرة الاحراً العراً العراً فقط ترجيعًا لحديث عبلالله

صري العالم الم مع واور صرت اوادين ع ساوا و صوف الزاون عافي كارواب كرتناه عيوك اودي ع إلى أخوط وب بالك ليوا فقاد العمل بيد -عبدا المالك يم يكونكران معنوكال 200-00 -00 - 4314651 الا رت كا الديان معلوم والديونا إلى ويذكا على مي رك دفيدي ى ريحا الدسى ميسالام الك كابى ولي-الفق اعدالمة الما الامالعة كار مان مي العظم و. المالكية قالوارفع اليداين یسی بالکہ کا قول ہے کہ بکسر کر مما کے وقت حددالمنكبين عندتكي والحرام قررفي يين مستحب الداس کے سوایقہ جگہوں مرمکر وہ ہے۔ مندوب وفيماعدا ذلك مكرولا- رس-ه، جلدا)

اور حافظ این عبدالب راکوع یں جاتے ہوئے رفع مدین کے بارے يى فرملتے ہيں :

ينى ألاس دتت دواذى باتد المحائ بمر فان رفع يلى يمحسن والا بادراك العائد كول وج س-فلاحج رصه، الكافي) اوردكونات سرا تلكة وقت دفع يدين كے بارے سفراتي : يسى ار يا به توس دقت رفع يدين وانشاء رفعيليد وانشاء كادرواج أوذك لميرونع \_ رص،١٢٠دستا) یہ دام مالک کے ندہی کتفعیل خودعلمائے مالکی زبان ، اور اومائ والى كتاب كا مصنت كيتاب كه ما دى يعيى جارون مقامات يروفع يدين كوسنت محقة الله المالك كے بارے سے كناكر وہ دوركت سے استے كو تع يكى دفيدين كوسنت مجهة إن جهوك يرجبوك ب ر سان المرمون المائية وفع يدين كرسنت الولا كياب المان المن يدين كرسنت الموفع يدين المان المنع يدين المرت كم مسلمان المناح المرادي المرادي المردي المردي

یعنی سپی ترک دفع یدین بہت ہے صحابہ و تابعین کا مذہب ہے، اور سپی سفیان توری اور ایل کو ہے۔ سما

وب يقول غيروا حداست وحداب البني سلى الأربعليها وسلم والتأبعان وهو قول سفيان واهل

سعنیان نوری جلیل القدر میرت ہیں ، ید حنی نہیں ہے مواکد اہم الو علیفہ کے ظاوہ ترک دینے یہ یہ بیان سے معلوم ہواکد اہم الو علیفہ کے ظاوہ کو فیارہ نے یہ یہ کا ہے ، اہم تر فدی کے بیان سے معلوم ہے کہ کو قد داوالعلم تھا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ کو قد داوالعلم تھا، موری تعلیم معلوم ہے کہ کو قد داوالعلم تھا، صفرت عید استرین مسور اور حضرت علی ایک الشرعنها کے شاگر دوں سے بیا بیرا تھا۔ اگریس تفصیل میں جا دُن اور محضرت علی ایک الشرعنها کے شاگر دوں ہے بیا تیرا تھا۔ اگریس تفصیل میں جا دُن اور کی اور حضرت میں اور اور حضرت میں کا تا کے سکتا ہوں جن کا خر میب ترک دفع مدین دباہے۔

ہمیں تعجب ہوتا ہے کو فرمقلدین کے علمار کیسے اتنے دھڑنے ہے شری ما اس جوٹ ہولئے ہے ، رفع مدین کے سکتے ہیں سروع م ما کس جوٹ ہولئے ہیں ، رفع بدین اور عدم رفع بدین کے سکتے ہیں سروع ہوں کے سکتے ہیں سروع ہوں کا قاتل بھی اور ایک مالک داہر ہوا کہ ایک جاعت رفع بدین کو قاتل بھی اور ایک جاعت کی دائے ہے ، کہا والگ ایک جا گا گا کہ جاعت کی دائے ہے ، کو گا ایک جا گا گا کہ بھی جی کا اور ایک ہاں کے فلا دہ یا نجو ہی جی اور را تو ہی جگی جی کھی جی کا مروع ہوں کے علاوہ یا نجو ہی جی اور را تو ہی جگی جی کہ سروع ہی جا گا ہے کہ اوا دیت سے دفع یدین کا شوت سات جگہوں ہے ۔ سروع ہوں ہے ۔ سروع ہوں ہے ۔ سات جگہوں ہے کہ اوا دیت سے دفع یدین کا شوت سات جگہوں ہے ۔ ایک جارے بور حدیثیں ہی ان ہی سے بعض یا مکل محمد ہیں ، مثلاً سان کی یہ دوایت ۔

- UFILU - 10-1911 من الرامل المطلق للم أوى الله على とっとしてるしいいこうんしり وكادرا كاطريادكونا عراضا فيات اورا والحراع المدوكرة وتت اوريده مراشك وشتات رينا دونون بالمواثعالم - 2 6 - EUSK و مدین سنے الاعبالی عے مرافز مقلدین اس مع سندوالی مدیث رعل كرن على الديون بي الديون بي كران كوا خديث كما جائد، ين تن الدر عاد عاد مكون و ود فق من أس كري ك اورطعند يسك اخات كوكر ده صرف الك عجد ررف مرین کرتے ہیں ، وصریت کے خلاف ہے، فردوریت کے خلاف مر ان کی کی س ان كا المدست من دره مراري قرق س رُتا اوراگرا خاف امادت مى كردى من مخلف نيسائ ي كسي الوكورازع قرار ديجاس يطلكي لايد في مقلدين اطاف کے خلات بدنیا نیوں کا طوفان پریا کر دیتے ہیں۔ اندازہ اگائے کو مخص جنسطوں کی عادت ساس مدر جوٹ اولے اور زیدے کا کے اس نے وری کتاب س کتنافریب کیا ہوگا اور کتنا جوس اولا ہوگا۔ مرالو كوفالى ورى

رفع بیرین کے بارے میں اور اس کا جوائے۔ خطاوراس کا جوائے۔ بی مولانا جدادِ بجوماب ایڈیز مبدرم

یں برائے بحت نہیں بلکہ از رائے تھیں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہ ہا ہوں کر فعیر نی کے بارے یں جہور مہما بہ وتا بعین کا عمل کیا تھا ، وہ دفع بدین کے قائل محقے یا خفیوں کی طوح عدم دفع یہ بن کے قائل محقے ، براہ کرم آپ جو بواب دیں تحفۃ اللا ہو ذی یں ہی مسئلے بر جو بھا گیا ہے اس کو سلسے ضرور رکھیں ۔ والست لام

نهت يواح لالتيامي بكنيي

نهم المرائد المراقب المراقب في المراقب في المراقب الم

الم ترمذى دم السُّر عليه دفع يدين والى عديث وكركر كے قرالے إلى : دبهذا يقول بعض اهل العلم سليد عندن عدين كو قائل الم علم معاب

Little Town من المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة كروا والماران يديد كوي عقد الإلهام مراد انتساد الا ما أي قدامام ترزى كاعبادت المطلب براك المحاب ويواكن المحان ي دف مريكة السفة الريومقدينا كالشوى كمطال الماهم عمادي في الما いるいいとかいかとうところとのできると دفي يدين كي قا في مح الدار ال الم مع مواحاب نقرا وراحاب مديث ووفي مراويون أوامام ترندى دائة المدعليك هادت كاماس يربحا كدمحاركام يساعده المحاب فقد دهديث محق ان س مح ي كاندس وفع ين كالحا-الم تريزي وتسترات من كادس عيارت كوصاحب تخذ الاحذى بالكل فكرانان كركت بروا ورانام بخادى رجمت الشرطير كرور فعيدين والدعي تابت كرك كالمستن فريال يدكم المحارك المديب وفي دين لاتحاء مرات ويويي كدام دّ مذى وحد الشرعل كذوك المام بخارى وحد المشعليك ير بات كوتما المحاليا منعيدين كي قا كى تحق، در وباريس اوتعت اور بادرن جولى وكا م ترمذى جوان ك شاكرد ما سي ان كابات كر والات اينافيسلايد منال كر رفع ين يفالين العمايالم ويد كوسخار والم تق إا ولانامادكودى شايت متعب الدفراين فرمقلدها لم محق ومحقق سفراده محقق كامد ولا مع بي مان كالما بي روك ال تعريب من المديد الماني الم تو مذى وجهة الشرعلي في حضرت عبدالشوين مسعود دينى الشرعية كى عام رفع مد حرت دام بخارى كارف يدين كرار عيى سلك كوادد تفافر تقلدين زركت ان كر

ايناج والجحقين اس كالقنسيل ثماره نمرا الدعله نميزويل وتجعف

لا ن صية وكركاب، الداس كوف ن كياب، الديم فرلك بي ا

یعنی عدم دفع برین الماظم محابر کرام اور تابعین عظام کی ٹری تعدا دکا خرمیب تھا ادر بیجالم توری اور تسام کوف والوں کا

وبديقول غير والحدمن اعلى العلموس اصحاب البني كل الله عليم وسلمرو التابعين وهو قول سفيان واعل الكوف قي -

آپ صرف اس بر فورکری کرام ترخی دیمة السرطیے نے دفع بدین والی حدیث کے بعد و ماں بعض الم العلم من العمل کی عمار لائے ہیں العمل من العمل کی عمار لائے ہیں العمل من العمل کی عمار لائے ہیں العمل من العمل علاوالمل من العمل من العمل علاوالمل کی عبارت لائے ہیں اورائی علم صن العمل من اصبحاب لنبی صلحال تلاء علیہ من العمل من العمل من العمل من عمارت خوب بائے ہیں کرام تریزی و تحت العمار و تا بعین ہیں سے اکثر کا خرب تھا۔

کی طرف اشارہ کیا ہے کرعدم مرفع یدین صحاب و تا بعین ہیں سے اکثر کا خرب تھا۔

کی طرف اشارہ کیا ہے کرعدم مرفع یدین صحاب و تا بعین ہیں سے اکثر کا خرب تھا۔

ویفن اصل العلم ، اور غاید الحیار من العمل العملم کے بارے می آپ خود

ای علارے تین کو اس کر بہلے عارت کے مقالم میں اور رہ عارت میں کوت کا معنی ذیادہ ہے کہ بہلے عارت میں کوت کا معنی ذیادہ ہے کہ بہیں، اور پہلے کے مقالم اس مرندی دیمۃ الشرعلیہ کی دومری عبارت میں کریادہ نیادہ ویا ہے کہ اور پہرا کے علاری عربیت کا ذوق ہوگا اور انفیاف وویا کہ یادہ بہرا کا قد دہ میری بات کی ضرور تعدیق کریدگے، اور پہرا کی سے کام بین ان کا مذہب ہوگا تو دہ میری بات کی ضرور تعدیق کریدگے، اور پہرا کی سے کام بین ان کا مذہب ہوگا تو دہ میری بات کی معرف در تعدیق کریدگے، اور پہرا کی سے کام بین ان کا مذہب ہوگا تو دہ میں کہ معرف دفع میری اکثر صحابہ و تا بعین کا مذہب کا فوات سے کہ عدم دفع میری اکثر صحابہ و تا بعین کا مذہب تھا ، اور دفع میرین کو معابہ و تا بعین کا مذہب تھا ، اور دفع میدین کے معرف کا مذہب تھا ، اور دفع میدین کے معرف کا مذہب تھا ، اور دفع میدین کے معرف کا مذہب تھا ، اور دفع میدین کے معرف کا مذہب تھا ، اور دفع میدین کے معرف کا مذہب تھا ، اور دفع میدین کے معرف کا مذہب تھا ، اور دفع میدین کے معرف کا مذہب تھا ، اور دفع میدین کے معرف کا مذہب تھا ، اور دفع میدین کے معرف کا مذہب تھا ، اور دفع میدین کے معرف کا مذہب تھا ، اور دفع میدین کے معرف کا مذہب تھا ، اور دو فع میدین کے معرف کا مذہب تھا ، اور دو فع میدین کے معرف کا مذہب تھا ، اور دو فع میدین کے معرف کا مذہب تھا ، اور دو فع میدین کے معرف کے معرف کا مذہب تھا ، اور دو فع میدین کے معرف کے معرف کے معرف کا مذہب تھا ، اور دو فع میدین کے معرف کا مذہب تھا ، اور دو فع میدین کے معرف ک

آپ کے مبارکبوری معاصب کے نقصب کا عالم آئے ہے کومیس امام تمذی وہما کی کتاب کی شرع مکھ رہے ہیں ، مام زندی نے جب صنوت عبداللہ بن معدد کے مواثثہ میس میں عدم رفع بدین کا دکرہے اس کومسن کہا تا با فروخة ہو کواسی امام زندی کے

## للون و المسالم من المسالم من المسالم المان ا المراجعة المان المان

یعنی الهام ترمند فلات عبدالندی مسود کی جس عدیت کومسن کیاہے) نہ وہ جس ہے اس اور خسسن کیاہے) نہ وہ جس ہوتی ہوتا اللہ جست نہیں ہوتی اور کا مدیث قابل جست نہیں ہوتی اور کا مدیث کومسن کہنا تو ترمندی کے حسن کھنے پرا حما وہ ہیں ہے کہان میں مسابل کھا ۔

المستوريس المستوريس ومعين المستوريس ومعين المستوريس المستورة الماعتمان المستورية الماعتمان المستورية المس

مادی دون یا -ائے رکھے کی مسئل دفن یدین کو اگر بناکرمولانا مبارکبود کا فیکنتی عدیوں کورکردیلیے دیو کیویں تش کررہا ہوں مولانا مبارکبوری کی کتاب تحذیبی سے ثعث ل

لد إيوال -

عن عاميم بن كذب عن إ

دد المعادى اور محدث ابن ابى سفيه فضرت المرضى المرفولا يا و نقل كياب .

عن الاسود قال رأيت على ضرت الادرق كوركا كرش الميرس المعادة الميرس المعاد الميرس الميرس المعاد الميرس الميرس الميرس المعاد الميرس المي

ين عاصم بن كليب اين والد معدوات

当からいからからいところのはいいはないからなりないとういうになった

ر ۱۶ وعذرت الماطواري محدث ابن الى سنيد الدفعدث في بنى في عفرت عبداً ابن عمر كايرا تُرفعل كيامي -

صنرت باوان فرائد بن کری خطر مهار شان او من او موالک یک نازشی توانون فاص نافالگا بمیراد ناس مدفع

من م باها، قال سليت خلف ابن عمض لم يون عريدي الاف تكبيرة الاولى من العشكادة

الي كرباري ما المراب المراد و التي المراب المراد المراب المراد المراب ا

و مدارة ن الاكلام مداركيوري صاحب في دوكرويا ، تعليم شي كيا ، التعليب المد تماديد الدولالانطرد الما تالوي -

- سرقريف كاروايت جارين عمره رضى الترعية كى ب اس ين آي على التر سروم ي الون كور في ين كرت وي ويك ويكون الوادى كا الإسار فوا ياسى ال ارے یا مارکیری مادے فراتے ہی کداس یا دفع مدین کے سع درکون دس نہرے۔ ان روایات کا قرمبار کوری صاحب نے تحق الا وزی می انکار کیلے ، اور الارالمن جوان كى كتاب ب س مندرج ذيل دواستول كالمختلف بما فون اورحيلون -4/16/2

(٥) الم طحاوى الدرمنت ابن إلى تعييس ع-

يعنى حضرت عبدالتمزين مسعود يني المؤنمة

كان احبل الدارين مسحود راي عندلايرفع يديه في شي من الماري دفع يين مرف نماز كالبداري المسكوة الرفي افتتاح.

اس کے بارے یں سارکبوری صاحب فراتے ہی کواس کے داوی صیبان بن وار مل كا أخرى غرب ما نظر اب موكما تها ، الله يعديث قابل دوم يعن الركسي كا فر عرب ما نظر اب بوجائ تواس كى كو ئى مديث تبول نسي ـ كيا برهليكي توى جمام ود سند جوال کے زمان سے ہی ہے ہیں او کم ہی لیے اسرکے بندے ہوں گےجن کا حافظ برهایے میں بھی دیا ہی دہتا ہوجیا کہ جوان میں دہتا ہے، مگر مبار کوری صاحب كافعيسا سي بي كرانيس حدثي كى روايت تبول كى جائے گى جن كا ما فظر برهايے ميں بھی جوانی کے زبان جیسا ہو۔

(٢) مصنف ابن إلى ستب ين صح سند سير دوايت ہے -يعن صرت عبدالسر بن مسعودادر صرت كان اصعاب عبد الله داميار على منى الشرعنماك شاكر وصرف شروع تماز على جنى الله عنهما لاس يغون

(٤) مستنداین ایل شیدی ہے۔

یعی صرت نبری ادرام میرون سے مقول ہے کہ یہ دونوں محدول کے درمیان مجادفع یدین کرتے تھے۔

عن الحسن دابن سيرين انهماكا ثايرونعان اليده يبشرا بين العجدة إن \_

یوند آب حضرات فیرمقلدین کا منہب دونوں سجدوں کے درمیان دفع پرین کرنے کا نہیں ہے اس وجہ سے مبارکیوری مها حب فراتے ہیں دروایت منعیف ہے۔ (۸) نسان سٹریعن میں صفرت مالک بن ویرٹ رضی الٹری کی میچے مدیث ہے۔

یسی صفرت ما مک بن ویرت نئی الشیخت فراتے بی کا مخوں نے الشرکے رسول صلی الشرطلہ کا موکھاکہ آپیصلی الشرطلہ وہم نماذی دکوع یں جاتے دقت بھی کا ذن ک لوتک دفع بدین کرتے تھے اور دکوع سے مرافعاتے وقت بھی اور مجدہ یں جاتے وقت مرافعاتے وقت بھی اور مجدہ یں جاتے وقت بھی اور محدہ سے سرا ٹھاتے وقت بھی ۔

اندرائى البنى المنافتها الله عليه وسلمر في حميل المنافقة المافقة المافقة المافقة المافقة المافقة المافقة المافقة المافقة المافقة المنافقة المنافقة

الما المراك الك الدادي كي ب ملي ح المراك الما ما يكوري ك مريد كي خلات ب اس دوس اس يع عديث كويد كم دوكر ديا كواس كي ستد ي قاره مي الدوه دلس إل ادر ماده دادى ادر مدت بى جن كى دوايون سے معم اور كادى كى كى بى مرى يوسلم د بخارى بن كا عشاركري وه محدث مباركبورى صاحب كرز د كم اقط الاستباري، سي ين مدمية أب حفرات كى الحقيى بالون سے فائدہ المحاكر عدمية كا باكليد - 4, Essil الما يكسن عرب الوريه وفي الشرعة كى يه عديث ہے۔ يعى حفرت الويراية فراتي ي كرى الرم ان البي التي الله عليه وسلم صلى الشرعلية سلم ركوع اوترجده ين دواون بائة كان سرفع سدمه في الكوم والمجود مباركيورى صاحب في اس مديث كوي كهدكر دوكر ويا كدكيت يكون استادة صحيحًا دفيها جسيل الطوسل وهومل لس - بين اس كى مندكي محم يوكتي م كاس كاراوى حميدانطويي ماس سے -(١٠) حضرت ابن عريضي الشرعمة كى مديث جس كوطراني في دوايت كياب، ان النبي صلى الله عليه وسكم سكان بني اكرم مسل الترعلي ولم ركوع ك وتت كركتي وك دوون باته اتعالة كان يرفع بديه عندالتكبير للركوع وعندالتكبيرحين تقادر بجده كالكيك وقت رفع يدين يهوىسكاجدًا-مدت ہیتی نے اس کی سندکوسے کہلے ، مگر سارکیوری صاحب کیے ہیں کہ مين بيتى يراعماد بس ب، فراتي ولايطسان القلب على تقصيم الهيتى بيئ محدث ميشى نے جواس مديث كاسندكومي كيا ہے توان كاتفيع ير تلك المينان المراد ا

را سنن ال بری صرت به برده دفی افردن یا میریشد و میرده دفی افردن یا میرشد و میرده دفی افردن یا میرشد و میرده دفی میرده دفی میرده دفی میرده دفی میرده دفی میرده دفی میرده دو میرده دو میرده دو میرده دو میرده دو میرده دو میرد میرد میرد و میرد میرده دو میرد میرد و میرد میرده دو میرد میرده دو میرد میرده دو میرد میرده در میرده دو میرد میرده در میرد در می

یدوایت با عمار می سنت مروی به مرکزام غراوی کادا من کوشته می می این خاری کادا من کوشته می می این این می می این می این می این می این می این می می دوایت دا تصافی کاری می داری این این می می دوایت دا تصافی کاری می داری این این می می داری این می کارا می داری این می کارا می داری این می کارا می کارا می داری می کارا می کارا می کارا می داری می کارا می

الغندسة يول اكم مصط الترطيط كم ديكا كذاذك تردع كرت وقت اود نلاي دكويل مات وقت اكتريد اكم قرقت دفع يدين كررب تق .

أندراق رسول الأصلى الله المنطقة المنافقة عليه وسلم سرفع بدايد المنتقع المنتظمة المنتظمة المنتسكة واذا المنعب لا-

اس مع مدیث کوردکتے ہوئے فرائے ہی صین بن جدادم نے ان الفاقا ہے دوایت کیاہے ، اوراس کامافظ آفظریں خواب، وگیاتھا۔ الم بالدار و تناسر المديدة بيان المالة المراد في يدين من حفرت النس المعارف المراد في المراد في

المحاست کو با چی جوا کا برکول کا کام نہیں کیا ا دراس کی مسندکو با چی جوا سے کا مسندکو با چی جوا سے مستدی کا می میار کیوری صاحب کا جذبرا نکار حدیث یہ ہے کہ وہ فرائے ہیں کا ساکہ مسندی جا دین سل ہے اوراس کا حافظ اُ خری عربی خواب ہوگیا تھا اس کا حافظ اُ خری عربی خواب ہوگیا تھا اس سے اس صدیث کی سندھی نہیں ہے ، اگر جما دہن سل میسیا را وی تھی مندیث قرار دے دیا جائے قریم کی حدث پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سسکما ا در محال سند

میربان من آب فرایس کردف بدین کرنے یا ذکرنے کا مسئل اتنای می یے کواس کو جنیاد بنا کریڑے بڑے محدثین عظام کی دھجیاں بجیر کرد کو دی جائیں اورا حادیث صحیح کا انکاریوا فکار کرتے چلاجایا جلتے ، آپ فرائیں کہ کیا یوام کواحادیث دیوں وا فارضیا برے برگشتہ کرنے کا سعی نایاک نہیں ہے ، یرسنت اول

آب نے اپنے فطیں بلامہ مبادکیوری صاحب کانام بیاہے، ورد آب کا جواب آو چذمطروں کا تما ، مبادکیوری صاحب کا دہ فیرتقلدعا لم ہیں کا نفول نے احادیث دسول سے عوام کوبڈ ٹان کرنے کی زبردست سازش دی ہے ، انفول لے کوشین کی تدرو تیمیت گھانے اور ان کوفیرمع تر بنانے کے لئے اپنی دوستنائی وقلم کا فیرمنا سب استعمال کیاہے ، اپنی سادی حسیلا حیتوں کو اس پرخرج کیا ہے کا اس

مرد المعالم المحدثين المعالم المعالم المعالم المعالم المحدثين المعالم المحدثين المعالم المحدثين المعالم المحدد المعالم المعال

مباركيوري من سب عدر قريب كرده ، م شعب كامال بيان كرت مين الم شعب كامال بيان كرت مين الم فرات مين الم المعادل مواهي والمعومة بين المنوري يقول هواهي والمعومة بين المناف المعاديث المعوال و دبعن السنة وكان عابد ا و د ل حدر بن حنيل كان شعبة امة واحلة في هذا المشان يعن في الرجال و بصر و بدل الماسة وقال الشاف في الرجال و بصر و بدل الماسة وقال الشاف في الرجال و بصر و بدل الماسة وقال الشاف في الرجال و بصر و بدل الماسة وقال الشاف في الرجال و بصر و بدل الماسة وقال الشاف في الرجال و بصر و بدل الماسة وقال الشاف في الرجال و بصر و بدل الماسة وقال الشاف في الرجال و بصر و بدل الماسة وقال الشاف في الرجال و بصر و بدل الماسة وقال الشاف في الرجال و بصر و بدل الماسة وقال الشاف في الرجال و بصر و بدل الماسة وقال الشاف في الرجال و بصر و بدل الماسة وقال الشاف في الرجال و بصر و بدل الماسة وقال الشاف في الرجال و بصر و بدل الماسة وقال الشاف في الرجال و بصر و بدل الماسة وقال الشاف في الرجال و بصر و بدل الماسة وقال الشاف في الرجال و بصر و بدل الماسة وقال الشاف في الرجال و بصر و بدل الماسة وقال الشاف في الرجال و بصر و بدل الماسة وقال الماسة و بالماسة و بالرجال و بعدل و بالماسة و ب

الماعون الحاليث بالعراق. (تحفداص ١٣١٣)

یعن تغیر آند مافظ اور پخته کار محدث بی اسفیان آوری فراتے کے کہ وہ حدیث کے علم فن امیرا لومنین رسا دے سلا اور کے امیر) بی امام شعبہ می فی گوات میں بہتے ہیں رسان میں اسلام اور کے امیر) بی امام شعبہ می فی گوات میں بہتے ہیں رہاں حدیث کا معندت کا وفاع کیا اور اس کی حفاظت میرطرح کی میں مبت عبادت گزار بھی تھے ، اما کا احمد بن قبل فراتے ہے کہ فن حدیث اور حدیث اور حدیث اور حدیث اور حدیث اور حدیث اور حدیث کی ان کو خوب حرفت و بعیرت حاصل ہے دوام شافعی فراتے تھے کہ اگر عواق میں تعمیم کی ان کو خوب حرفت و بعیرت حاصل ہے دوام شافعی فراتے تھے کہ اگر عواق میں تعمیم

جيامد فرنه موتاته عون يرمديث كانن غيرمعرون ديها-

ورفیع مقام تھا اورنن عدیث یں ان کا پار کتنا بسند تھا ، انا احمد بن صبل جیسا کو کا کتنا ہے ورفیع مقام تھا اورنن عدیث یں ان کا پار کتنا بسند تھا ، انا احمد بن صبل جیسا کو کا یہ کہا ہے کہ وہ علم عدیث یں تہنا ایک امت کے قائم مقام کھے ، ایا شعبہ کی دوایتوں سے صلح سند کی کتا ہی بھری ہیں ، بخاری وسلم کے لئے انا شعبہ کی دوایتیں قابل فخرجیں - صلح سند کی کتا ہی بھری ہیں ، بخاری وسلم کے لئے انا شعبہ کی دوایتیں قابل فخرجیں - اور یہی امام شعبہ جن کا ابھی آب نے خود مولانا سبار کمیوری کے کلام سے عد

یں مقام اور وقعت اور عظرت ۱۷ ندازہ لگایا ، جب سورہ فاتح کے بعد آب آین كنے كا دوايت و كركرتے ہيں قومولانا مباركيورى صاحب كان كے عن ميں انداز بدل كا ادران كو صريت اور دجال صريت مينا قابل اعتبار قرار دين ميد يورا أد ورصرت كرديا، اب اسام شعب كے بارے ميں مولانامباركيورى دوسروں كى تعليدى فراتے ہيں۔ (١) ان شعب كان يخطى في الرجال كينوا كشعبة وسندي برت فلطى كرتم عقير یعنی شعبہ شکی تھے اورا مادیث کے تن اورانکی المان شعبكان شاكايشك كثيرا سندوں یں بہت زیادہ شک کرتے تھے۔ فالاساليدوالمتون يين شعبرے زيادہ سفيان حافظ تھے۔ رس مفيان احفظمن سعبة معلى ويكام كاكرشوسفيان كانحالفت وم وقل تقريان شعبه اذا خالف كري توسفيان لاقول مقبر بوكا رسفيان كى سفيان فالقول قول سفيان وريني تس براري اور شعبه كا مديني (٥) حليث سفيان ثلثون الف وحليت شعيدعتري الاف وسي بزادي

ادر اس طرح دہ ام شعبہ جوفن مدیث اورفن اسمار رجال می مخطرت کے بلندرین مینار پریتے دھڑام سے نیجے آگئے ، بیان تک کر مباد کیوری صاحب نے دو سروں گاہلید یں جن کی بایں ان کے نزدیک وجی آسما نف کم نہیں ام شعبہ جیسے محدث کوشکی اورا مادی کے بیان میں بہت لہ یا دہ غلط کا رشم را کے دم لیا ، ادران کا قصور کیا تھا بس پر کا مغوں نے سڑا آین کی صدیث کیوں روایت کی ۔

یں نے بہاں صرف ایک شال سے سارکیوری ماصب کی وہنیت پر میون ڈائی ہے، میری کتاب فیرمقلدین کے لئے لمو فکر یہ کا آپ مطالعہ کو ہی اس میں بہت ہی القیم کی شالیں آپ کو طیس گی، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مبارکیوری صاحب نے فدمتِ حدیث کے نام پرمنگوین حدیث کیلئے کتنا موا و فرائم کر دیا ہے۔

اور میں کبھی تو ہم مبارکیوری مما حب کی حدیث میں مدید کے ووکر وسے کی حرات کو اور کو مبارکیوری مما حب کی حدیث کے ووکر وسے کے ووکر وسے کے ووکر وسے کے ووکر وسے کی حرات کو

الي التي الما المراحة الما المراحة ال

مرارکوری صاحب کی منطق زالی ہے اور اب وہ عربی زبان می داداجہاء دینے کا شوق رکھتے ہیں ، فرماتے ہیں کرا مام ترمذی نے جواضح فرمایا ہے اس کا مطلب میں ہے ، اورا ام ترمذی کا مطلب یہ ہے کر سعنیان والی حدیث میں ہے اور شعبہ والی حدیث

منعیف ہے، مبارکبوری کے الفاظ یہ ہیں -

یعن الم آرندی نے اصح سے مرادی میا کا دوران کا مطلب یہے کر سفیان کی حدیث میسے ہے اور شعبہ کی مدیث میسے

والادبقولهاسح المحياح والمعنى المحليث سفيان صحيم وحليث شعبه ليس بمتجيم

(ص ١٦٠٩ تحفه)

معلوم ہوتا ہے کہ مبارکبوری معاجب کوامام ترندی کے درس میں بیطے کاشرف
مامل ہوا ہے ، اورائفوں نے اپنے کان سے ام ترندی کو یہ بتلاتے ہوئے ساہے
کمیری مراویہ ال اسم سے مسمع ہے ۔
مدری مراویہ ال ایم کریہ سب حرکتیں کیا ہیں ، اوران کا مقعد کیا ہے ہی اورک

المراقب المراكم من المراكم ال

کیا قایب امام ترمندی توسفیان والی مدیث کے بارے میں فروائی کوائی کوائی کا اس کوائی آیادہ میں کیوا ورمیار کیوری معاجب فروائیں کونسی مرف میں کو کہونہ یا وہ میں مت کرتاگا ہا کے القال والی صریت کو ضعیف قرار و سے دیا جلک (۱)

ایت الابرگذاس قسم کا با توں کودیجد کراب کے فیر تقلدین اطادیث میول کے ساتھ و و بھونڈ انداق کرتے ہیں کرومانت وامانت سر پیٹ کورہ جا لآہے۔

منلا ایک فیرتند ما حب نے بین کتاب یں دفع یدین کے بدے یں ایک حدیث کا یا کر انقل کیاہے۔

معن روایت کرفے والے فرایا کی اس کے معاشد میرسردی کے زائدی کا اور کھا

تُهجدُّت بعد ذلك، فى نهمن فيك بردشديد فرأيت الناس عليهم

(۱) اگرچ نا تریزی در اندگ زدیک مندگا اقتباد سے سنیان والی دیث نیا وہ ہے جو جو جے بھوتھ تا اور کا کہ کا اس کے بھا سے دیکا جائے تو مبارکیوں ما حب کا یہ تا درہ کہ مند کے سے ہوئے سن ہمجے ہوتا اور ہمیں آتا ۔ دا کھلا مشال میاں فوب فٹ آتا ہے ، ای وج سے کہ منیان قوی ہو آین بالجروالی حدیث کے دادی ہی اور انسی پواس مدیث کے سے ہوئے کا مارہ ، وہ فوراً من بالجرک قائن میں ہمیں ، اور داوی مدیث جب این دوایت پر فوری نکی میں ہے دوراس کا وج اس کے راس کے تردیک یہ کہ اس کے تردیک یہ کواس کے زائریں یاس کا کہ اس کے زائریں یاس کا کھی تی مام طور پر مدیث سے اوراس کا وج اس کے میاں فالبا ہما ہوگی معمول بر نسی دی ہے ، اگراس مدیث پر مام طور پر مدیث سے اوراس کا وج اس کے دوراس کا مدیث یا معمول بر نسی دی ہے ، اگراس مدیث پر مام طور پر عمل را ہوتا قرادی مدیث اس مدیث پر مام طور پر عمل را ہوتا قرادی مدیث اس مدیث پر مام طور پر عمل را ہوتا قرادی مدیث اس مدیث پر مام طور پر عمل را ہوتا قرادی مدیث اس مدیث پر مام طور پر عمل را ہوتا قرادی مدیث اس مدیث پر مام طور پر عمل را ہوتا قرادی مدیث اس مدیث پر مام طور پر عمل را ہوتا قرادی مدیث اس مدیث پر مام طور پر عمل را ہوتا قرادی مدیث اس مدیث پر مام طور پر عمل را ہوتا قرادی مدیث اس مدیث پر مام طور پر عمل را ہوتا قرادی مدیث اس مدیث پر میں کے باز خرد ہا ۔

التي المراق الم

یعنی صرت ابن عباس رضی استرهد فراتے میں کررسول استرصلی استرصلی استرصلی کر ایک کر ایک کر میں در میں کرتے ہیں کرتے ہیں ہوئی کرتے ہوئی کر

عن ابن عباس قال قال رسول الله صنى الله عليه وسلم ماحد تكم اليه ودهلى شنى ماحد تكدي الين فأكثروا تول أمين -

ادران فیرمقلدما ب کاترجمہ ہے۔

ہ سبود نے اتنا حدم سے کسی بات پہنیں کیا جتنا آین بکارکر کہے پرکرتے ہیں،
سوتم بہت آین کہو تاکہ اور زیادہ جلیں ، زرسالدا ثبات آین از فرکھر جاکسی میں ان کا حدیث میں زاگر معربت میں ہمی ہو) کہیں نام دنشان شہیں ہے مگر ہمارے فاضل فیر تقلد ما حب بڑی شان سے درسول اکرم سلماللہ علم کی دنشان شہیں ہے مگر ہمارے فاضل فیر تقلد ما حب بڑی شان سے درسول اکرم سلماللہ علم کی دنشان شہیں ہے کو صفرت ابن عباس دخی استرعائے موالہ سے خسوب کر رہے ہیں، گویا ہوقت وا مدصی ابن برہمی و فر کیا و درسول صبلے اللہ علیہ کی ذات گرای برہمی افتراد کیا۔

وا مدصی ابن برہمی و فر کیا و درسول صبلے اللہ علیہ کی ذات گرای برہمی افتراد کیا۔

یس کہتا ہوں کہ آین بالجرکو زیادہ سے نیادہ آپ سنت کہیں گے مگر صحافی ورسول کی درسول کی

عرف ریای کو شوب کرنا ہو امنوں نے نہیں قربائی ہیں ہے تو اور است کو میں ایسے جام کامر تکب تی میں اور وہ بھی ایسے جام کامر تکب تی میں اور وہ بھی ایسے جام کامر تکب تی میں ہے ہے ۔ اس کو کون میں مشر اور سے جا اُز قرار دیتی ہے۔
منا کا ہوا ہے منز وارت سے زیا وہ اولی ہوگیا، خدا کرے یہ سعل میں آپ کے لئے مفید مربوں ۔
واک کام

ALCOHOL:

## كيا اللاس الرافية في الملكة

ہم جب فیرمقلدین میں المحدیث اور لقلم خدسلفی حضرات کی کما بیں بڑھتے ہی 
قریمی بھیب علیہ عاد ثاب سے گذرنا پڑتا ہے، ہم حیران وستشدر دہ جاتے ہی کا ب دسنت کا ناکہ نے کروام کو گھراہ کرنے والایہ فرقہ دیانت والمانت اور شرافت 
سے اتنا محروم کیوں ہے ،اور خداولہ قد وس نے صدق وراستبازی اختیاد کرنے کی 
قرین اسے کیوں ہیں مطاکی ۔

ہمارا بینا فیال اصر شاہدہ اور کر یہ یہ کاسلات کے دشمنوں کوانات و
دیات اور صدق دراستبازی کی دولت سے فردم کر دیاجا تا ہے، اوراس کی شال
ہمارے ساسے شیوں اور قادیا نیوں کی ہے ہشیوں کے بہاں دین کے نام پر دفاکرنا
ہے ایمان کرنا ، وہو کا اور فریب دینا، جوٹ بونا مین ایما نزاری اور دینداری اور
ان کے دھرم کا جزرہ ہے ، اسی طرح قادیا نیوں کا معالمہ ، ان کے باطل مزرب
کی بنیا دہی جوٹ ، فریب ، افتر ا ، پرسے ، اور میرود ان فرقے اسلاف کے شدیریمن
ہیں ، جیساکہ سب کومعلوم ہے ، پس الشرفے ان کومعد تی وراستبازی کی دولت سے گروکا
کر دیا اور جوٹ بولنا، فریب دینا ان کے خرب کا جزین گیا ۔

کر دیا اور جوٹ بولنا، فریب دینا ان کے خرب کا جزین گیا ۔

کر دیا اور جوٹ بولنا، فریب دینا ان کے خرب کا جزین گیا ۔

کر دیا اور جوٹ بولنا، فریب دینا ان کے خرب کا جزین گیا ۔

کر دیا اور جوٹ بولنا، فریب دینا ان کے خرب کا جزین گیا ۔

كيدے يون وشيع اور سب اثبته كواينا شيوه وشعار بنا ليا سبح بكرسب سے را الجديث الدسلفي وي قراد يا مع جواسلات اور ائم دين اور فقيات امت كانان سے نیاں سے اور ورد کارعالم نے ان سے میں صدق الاستبازی ورق گوئ كي نفت كريا اوران كام د غاادر فريب سے ايسے افكاروفيالا كا خاوت بن كيا ہے، يركماب وسنت كے ما تھ ايسا ايسا كھيل كرتے ہيں كان مان والمانت سرييث كرره جاتے ہيں اور كمآب دسنت كى ايسى اسى تا ويل كرتے ہيں كوشطا بھی ان کوشایاش دینے لگتاہے -اخلان سائل می سے شہور سنامنا زمیں ابتدار عبلوہ کے علاوہ کھے اور میں بر رفع یدین کرنے کامبی ہے ، بقول امام تریذی رحمہ انتدعلی محا بر كام اور العین یں سے کے وگوں کا میں رہا ہے کا بتدار نمانے علاوہ اور می کے علیوں بید فع یدین کرتے محے، دام شافعی دجمة السرطليا ورامام احمد بن صبل كالبى ميى ندب سے الم ترندى رحمة السطار وفع يدين والى فديث وكرك في بعديقراتين: وبهذايقول بعض اعل العلمون اصحاب البني صطالته عليه يعى نمازين ابتداره الوة كے علاده ركوع ين جاتے وقت اور ركوع مصراتهاتے وت بھی د فع پرین کرنے کے محصابہ قائل مقے، ناظرین غور فرایس کرام تر مذی دحم اللہ بعق الفظ استمال كريس بيجس كا ترجم اردوس آب ركي ، كرلس يا اسكالفظ كو اردوس استمال كري يعنى يركس كر بعض معابة قائل تقى، برحال دواؤن كا عاصل ميى بحظے كا كرصمابركوم ك اكثريت الم مر ندى رحمة الشرعلي كے بقول رفع يدين كي قائل نہیں تی، چانچ ام رندی رجمة الشرطيف اس كو بطيف اشاره مين ظاہر بھی كردياہے ینا کی جب انفوں نے عدم دفع یدین والی صدیت وکر کی ہے قدو ماں انفوں تے فرادمد النظاستالكاب واقتي ا وبديقول غيروا حلمت اصحاب الني صلح الله عليه وسلم سفهر

مراجع يستر تباريد والأستراد والتسامل يديناكها وببياكم اطاف اور مالكيدي ے سے جی اور اور سے ان الدی کا ایک زوق فرمیت ہے وہ 明日本中世上之前的以外的中国 عداد الاسلام والمراح والرس كرف المعنى الما تكري المام ترفدى ك صريف ذكر كرية كويد قروا عذكا لفظ استقال كياب اس الن يستام كن بغيرها. ٥ نين كراام ترمذى ميسي عظيم الشان محدث كالحفيق كم مطابق صحابه كوام يس د فع مدين ك تاكين كميت الدوفيسينا فاكرف والح أياده عق الشيود فومقله عالم والأوا ماركيورى امام ترمذى كے بارے من فرماتے من كر - التوملى من ائمة عداللافان يعنى الم تذى فن صيت ك المون ين عين الك مراس بات كواس طرح كيت بي . احدامت المات و عرف عرف العدالة الما الماكيوري كوعلم عديث إلى أوري ك مامت اور جلالت قدروشان كالورا اولا اعرات عيم اور رفع مدين اور علم الفعيدي الموسنداعي يونكرهديث يحاس تعلق ركفها باس وجدس مام ترمذي كااس باره يرب ومعيلم ے اس رکسی سے الا تبعیرہ اس کیاجا سکا۔

اس لئے رفع برین کے مسئلہ کو بہت زیادہ قابی نزائ بنا نا اور نوائی اولی کوئی کوئی کوئی کوئی کا تعلیانا قطانا سب بہیں ہے اور نہ الم کا شان ہے ، جب صحابہ کوام سے دولوں علی تابت ہے تو ، ونوں رفعل کونا سنت ہی برعل کرنا ہوگا اور یہ ما ننا ہوگا کو آئی تفاول کوم سے اور نور مدم رفع یہ بن دولوں شاہت ہے ، اور اسی وجر سے اسلے الشرطلہ وسلم ہے رفع یہ بن اور عدم رفع یہ بن دولوں شاہت ہے ، اور اسی ما می فادی نذریہ بی محکور کا اور عدم رفع یہ بن اور عدم رفع یہ بن کے بارے میں جھکور کا قرب فادی نذریہ بی سے جے ، اور بید دونوں سنت سے نابت ہے ۔ رمایہ کی قامت کی علایات میں سے جے ، اور بید دونوں سنت سے نابت ہے ۔ رمایہ کی کو میں سندی کے بارے میں محکور کا کا کا کا کا کہ کا کہ کا کا کا کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا

جی باں یہ ہیں عاشقان رسول اور اہمدیث نام کے بہرہ بینے اور کا ب وسنت کے عاشق زار جنھوں نے اپنے ایک نشان میں ترمذی سٹر بیٹ کی تمام صن حدیثوں کو ماعدم قرار دیا۔

ادر بھریمی نہیں بلکہ دلانا عبدالرحن مبارکیوری کی جرائت اتی بڑھی کہ حفرت عبدالنہ بنسعود بھیے جلیل القدر محالی جن کو صفرت عرف ی اللہ علم کا بھرا پیالہ کہا کہ اللہ بنا ہے ایک میں دفع یدین والی دوایت امام تریزی دحمۃ الدولیہ ہے اپنی شد سے کہ تھے جن سے عدم دفع یدین والی دوایت امام تریزی دحمۃ الدولیہ ہے اپنی شد سے

. مین ایسا بھی زمانہ اگیا کہ دفع یہ ین بی سست کرنے جو مطرح بمیرت انتقال بی سستی کرنے گئے تھے : دانتھیتی الانتخاص ۱۲)

يزوزات بيك

، سیارے زبانی ہوگوں نے عمیرات انتقال بھوڈ دی تھیں بہانتک کہ عکرم جسے جلسی القدر ابنی کو بھی اس کی سنیت مکیا یا حت میں مشبہ تھا دراینگا)

اودائگے توان محدث صاب نے مدی کر دی ، صحاب د تابیین کے ذیا نے بارے سی آب کا ایشاد ہوتا ہے ؛

۔ غرنب کورہ طرع کے تیز ہو محے تھے تعدی ادلان بجیرات انتقال، ادامات مسلوہ وغرہ لا خیال ہیں دکھا جا آ تھا ، دسم و ایفگا )
اناللہ وانا الیعاد اجعون ۔ یہ بے غیر تقلدین صرات کی تحقیق صحابہ کام اور تا بعین عظام کے بارے یں ، اندازہ دگا نے کومسئل دف یدین یں ان غیر تقلدین کے فلر نے ان کو کہاں سے کہاں ہے کہاں ہے کومسئل دف یدین تی ان غیر تر دست حملہ کے کہاں سے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہ دارکوشکوک بنا دیا ۔ صحابہ کام و تابعین عظام کے کردارکوشکوک بنا دیا ۔ صحابہ کام و تابعین عظام کے کردارکوشکوک بنا دیا ۔ علیف داشد عمر بن عبد العزد بن کے کردارم حملہ کہتے ہوئے یہ صاحب فراتے ہیں :

سے سے بیرور کی آتا خوصا میادے ہم یکی تھی کہ دواد قات نما ز اور سام دون میں کیا کہ نے تھے والی دیکھا دیکھی حضرت عرب ن جدالغزنو اور سام دون میں کیا کہ نے تھے والی دیکھا دیکھی حضرت عرب ن جدالغزنو

صرت عرب فیدا مرز کے بارے یوان مدت فیر مقلد صاحب کا یہ زبردست افرار

المسل کی ایس ایس کی ایس کی ایس کی ایس کے المادی سے جا کہ دور کے ایس کے اس کا میں ان کی ایس کے اس کی ایس کے اس کی میں ان کے اس کی میں ان کا میں ان کے اس میں میں میں ان کا میں ان کا میں ان کی ان کا میں ہے ملکا میں کے حوالہ والی ایک عبارت میں میں ہے ملکا میں کے حوالہ والی ایک عبارت میں میں ہے ملکا میں کے حوالہ والی ایک عبارت میں میں ایک دن کہی تا فیر ہوگئی تھی ذیر کہ یہ ان کی میان ان کے بارے میں بار کی میان میں میں ان کے بارے میں بار تا کی میان میں میں ان کے بارے میں بار تا کی میان کے حوالہ میں میں جوہ دے ۔

- قال اين عبد البرظاهم سيافته اس فعل دلك يوما

وان دلافكان عادة له الم

سے فی جافظ ان جرالبرنے کہا کہ جارہ کا ظاہر سیاق یہ بہلا آہے کہ حضر کرنے جو انتخاب کے دختر کے ایک دن تا غیر ہوگئ تھی نہ کہ یہ انتکا عادت تھی ، ایک دن تا غیر ہوگئ تھی نہ کہ یہ انتکا عادت تھی ، ایک دن تا غیر ہوگئ تھی نہ کہ یہ انتکا بناگر بنا کرکے جعل بتلا نے کہ بات کیا ہے اور یہ فیر حقالہ کو دنا در کہ روز کا رشخصیت کو بجروح اور صفون کرنے کی کوشش کی ہے انا دلائه وانا المدے دا جو فون کسی وجہ سے اگر کسی صفون کرنے کی کوشش کی ہے انا دلائه وانا المدے دا جب کہ وہ ایسر ووالی بھی ہے جس کو منا کہ ایک دونہ ایسر ووالی بھی ہے جس کو منا کی مادیت تھی۔ مؤخر کے یوٹ صفون کا کاس کو تما نے ایس اس وجہ سے کہ ان کو ایک جو سے کہ ان کو ایک کو ایک میں بالے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو ایس کو ان کو ایس کے ان کو ان کو ان کو ایس کے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو ایک کو ان کو ایک کو ان کو ایس کا ان کو ان کو ایس کے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو ایس کو ان کو ایس کو ان کو ایس کو ان کو ایک کو ان کو ایس کو ان کو ان کو ان کو ایس کو ان کو ان کو ایس کو ان کو

## اماديت رسول بي غيرتفلدين علمار كي فيانين

ادرایت سنگ دختیده کایسی غلوان کواس پریسی آ ماده کرتا ہے کہ وہ باتکلفت اصادیت دمیل میں نیاشیں کروالے ہی اور نا وا قف عوام کو دھوکہ دیکوا بنی حقانیت کا جوٹا انہا کرتے ہیں۔

یونگراندازہ سے زیادہ سری گفت گوطویل ہوگئ ہے اس وجہ سے میں ہاں مسئل رفع بدن ہی کے سلسلو کا مادیت ایول کے باب میں ان کے میں بڑے براے علی مسئل رفع بدن ہی کے سلسلو کا مادیت ایول کے باب میں ان کے میں بڑے برائے گذار کا ہوں ، اور نا ظرین کو دعوت عرت دیتا ہوں ، ان سے گذار کتا ہوں کر خدا را آپ بنلائیں کہ ا ما دیت رمول فداہ ابی والی صلے الشرطلہ وہم کے باب میں ایسے بے دھڑک اور بے باک اور فائن کوگوں کا شمار جماعت المحدیث میں کی باب میں ایر جسکت ہے ۔ اور کیا کسی سلمان کا ضمر ریگواداکر سے گاکہ وہ ان عرمقلدوں کو المحدیث کے ج

يعِيُ بِهِلَ مثل الحين مانظ محدكوندلدى صاحب كى ده اين اسى كمّا لِلْحَيْقَ الأَلْحَ ي نخ آبيادى سے رعبادت نقل كرتر ہيں -

، واسهمالعبادات قبول ابن المثلالم محنت لمنوا ان دسول المنه صلى الله عليه وسلم كان ميرفع بيد يده اف الفتكوة المتناوة المنه المال المنه عليه وسلم كان ميرفع بيده بيده المنه الفتكوة المتناوي والماري والماري والماري والماري والماري المنه المراب توبيه لى دفع يدين مي منتلف مي مكن اس باده مي افتلات نهي كم حضور ملى الشرعلية المراب في يدين كياكم ترجم كما يمار المناقي المناق المناق الماري والمن الفاقي المناق المنا

دون او فیرمقلدین کے مبت بڑے محد شاہی جن کے تقوی ووینداری اور علی قابیت کا جماعت فیرمقلدین میں وحوم ہے اور ایسے برشے آدمی نے استے زبردست فرانو والا ترجمہ کیاہے ۔

کیا د فع بدین کامسئل بغیراس فراد و فیانت کے حل نہیں ہوسکتا ؟ اس مبارت کانچی ترجمہ ہے -

ادر سی ترین بات این منذر کای تول ہے کواس بارے می الوکوں کا اقتلا نسی ہے کونی اکرم سلی المرطلیہ ولم جب نماز شرور اگرتے تھے تور فع مین کرتے تھے۔

د کھے مانظابن جرک جارت کا مطلب کیاہے اور ما نظامحدت کو ندلوی نے اس کو کیا بنادیاہے۔

شاید نا ظرین یہ ہو ہے ہوں کر حافظ عاصب کو یہ توکت کرنے کی فرود تا کو بیش آئی کا س جارت ہے یہ سا آئی کا س جارت ہے یہ سان معلی ہوتا ہے کا جانا ف فی جو مرف ابتدا رہ کو ق یہ بن کو رائی قراد دیا ہے دہ فیرا قبال بات ہے ، مینی سب کے زدیک اس پر اتفاق ہے کا بتدار نما زیر دیا ہو تا بعین کی ایک ہوتا ہو کا اور غرمتعلدین ہو تین یا جا میگہ رفع بدین کرتے ہیں وہ اختلافی کو یہ معابد و تا بعین کی ایک ہما ہوتا ہوں کی ایک ہما ہوتا ہوں کی ایک ہما ہوتا ہوں کی اور ایک بڑی ہما ہوت اس کی تاکہ بر معامون بر معلی ہوا۔ ہوں متحق ، جیسا کہ امام تر ندی دہم اس می می اور کا معنون بر معلی ہوا۔ جب کہ فیر مقلدین کا دعوی ہے ہے کہ دف یہ ین کے قامین تمام محابد و تا بعین کھے اور من یہ بین کا سند ( نماذیں تین جگہ ہے ) صحابہ کے درمیان فیرا ختلان تھا، ہو کہ دف کو درکر دا مقا اس دھ سے محت حافظ کو ایک مند دیا تو ل فیر مقلدین کے اس دھ رئی کو درکر دا مقا اس دھ سے محت حافظ کو ایک منافر دن نا خرین نے دیکو کر عرب حاصل کی ہوگی۔ معامر نا نا خرین نے دیکو کر عرب حاصل کی ہوگی۔

مولاتا محداسما قبارسفا کی ایک تاب دیول اکرم مسلط الشرطیه وسلم کی نمانیکه ناکست فیرمقلدین طلع سی معروف دختیم و مولانا سلفی نے اس کتاب می دفع مین کے مسئلہ کے سلسلہ میں مرصدیث ذکر کی ہے۔

عن عبدالله بن عبرقال رأيت البنى عطالله عليه وسلم النتية التكبيرة التكبيرة التكبيرة فرفع بدايه حين يكبرحتى يجعلهما حذه منكيه واذا كبرللركوع فعل مثله واذا قال مع الله لمن حمد و فعل مشله واذا كالمحمد الله لمن حمد و فعل مشله واذا كالمحمد فعل مشله واذا كالكمال

مولانا محداما على سنن المحديث معاصب كاس ترجم كى وادشيطان في دى الدركيا واه واه -

اب آئے اس سلاک تیسری شال کی طرف ام نجادی دحمۃ الشرعلی کار فی میں میں کے این کے سلسلای ایک میں میں کے این کے سلسلای ایک بہت مشہود سالا ہے جس کا نام جزر دفع میں ہے ، ہی کو فیر متلد و ربائے ترجہ کے ساتھ شائع کیا ہے ، ہماد نے یاس اس کا پاکستان او لیشن کی ہے ۔ اس بی ادام بخاری نے یہ صدیث ذکر کی ہے ۔

ابن جریج اخبرن نافع ان این عمر مخی الله عنهما کان یکبرسید اید حین یستفتح و حین برکع و حین یو میم الله لمن حمله و حین یوفع راسمامن الکوع و حین ایستوی قائما۔

اس مدیث سجدہ سے پہلے پانچ جگر دفع بین کا ذکر ہے درا نماذک شردع کے دقت (حین برکع) مردع کے دقت (حین برکع) مردع کے دقت (حین برکع) (۲) سمالتر لمن حمدہ کہتے وقت (حین بیقول سمع الله المن حمدہ) (۲) دکوع سے سرا ٹھلتے وقت (حین برفع راسم من الکی ع (۵) اور دکوع کے بعد بالکام بید ما کورٹ بو نے پر رحین بیقوی قتاعی)

برا در ساور من المراجعة المرا

. اورب علائد لن عمده كية ركونا عسر اللهات اور سيد مع كورات المراسيد المراس

سبمان الله كيسامبارك ترجمه بيد ويانت دانانت علم و فق شرافت ومردت مب كا جنازه بكال كرك د كود ما اور ميدان مين فم محوك كر كور بي ، بم المحديث بي ، بم سلفى بي ، كما ب دسنت برهن كرف والحربي ، محزار محد كاك ببل الان بي .

امت تازی شده مجروح بزیر بالان طوق زرین مهد در گرون خری بیشم

ناظرین کوم آپ نے اندازہ لگایا کر نے بدین کامسٹلاج مہما ہے کوا ہے۔
اور افت ان ان کی اول اور فراد لی سے زیادہ کا نہیں ہے ، مگر
ان کی افت ان رہا ہے اور افت ان بھی اول اور فراد لی سے زیادہ کا نہیں ہے ، مگر
افر ملدین کے غلو اور افراط نے اس سند کو کہاں سے کہاں بہنیا دیا ، حق کہ کتاب و سنت اور
اسلان امت کی آبرد کو بھی رونڈوال ، اور صحابہ کوام اور تابیین عظام کی شخصیات بڑھی اوا مطلے کئے ، ہم اس طرح کے غلو سے نراد بار پنا ہ ما گھتے ہی اور فداسے نہایت عاجزی سے
مطلے کئے ، ہم اس طرح کے غلو سے نراد بار پنا ہ ما گھتے ہی اور فداسے نہایت عاجزی سے
دعا کرتے ہیں کہ بار اللی ہیں تور شدو ہوایت کے داست پردگائے دکھ ، اور ہما رہے کی واست پردگائے دکھ ، اور ہما رہے کی است پردگائے دکھ ، اور ہما رہے کی دار سے پردگائے دکھ ، اور ہما رہے کی دار سے پردگائے دکھ ، اور ہما کے دی کا در دور ہما ہے ۔

وَسَلِي اللهُ تَعَالَى عَلَى خير خلقه محمد الم وصحب

کنٹرطون کے سکائق عورتیں نماز کے لیے سیجدوں میں جائیں

محى مولانا قرالترين صاحب زاد فف لكم اكتكلام على كمرودهمة اللها وبركاتها

مید زمر مصرت ولانا محداله بکوماحب مظلائک پاس ی نے بعض موالات مسیحے تھے، ان کا جواب زمرم یں شائع نہیں ہوا، ہمارے بہاں یمسئل انعایاجار کے کورق کا کوری کا دوری کا دوری

بعن احدایی ذات کے اعتبارے قدمان ہوتے ہیں، گوبف خاص دجوں ے ان کا دا حت فران کے اعتبارے قدمان ہوتے ہیں، گوبف خاص دجوں ے ان کا دبا حت فرم ہو جاتی ہے، جیسے امرد لاکوں کو بائ نمازیوں کے بنل ہی کھڑا ہونا میاح ہے، کیکن اگل سے فقہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوا مدنما ذیوں کی نمازیں فلل پیدا ہوتو ایسے لوکوں کا بائغ مردوں کے ساتھ کھڑا ہونا مباح نہ ہوگا۔

اس عدد الراسي و و المراسية و الماري الم ے دامی طرف کی مذالیل خرجے ہی صدی الارفان المسجدي ما المشك مراع ي ب المنور كرم الما الشيط المشاطرة كانان الداون لا محرى و الما الحار الذك المع الدور الما الحري الما الحري الما الحري الما الحري الما المحري الم أب كذارى كالذك الم يرسي عاكر والحرس الأرض و وا كفود المع سلى الشرول الم كالورق ل كم بارس من ارتباد تما كالورة ل كمراح كمرس نما ويوها محدى الذرعف افضل ب الخفوداكم صلى السط المرك لد مان يم وهد ترك سيدو يرب والى عقيل ان ك ال كوشرانط يحيى اده الورس أن شرفون كولوداكر ل تفيى وان ك الاسويي خاد رُهنارواد كماكيا عما-أتخفو داكم مسيل الشرعل وتم ك ز مان كر بعدجب حالات مي تغريثر وع يوااور الماذ غرب شرك طرف رهام التوى الالدين سلاون يماكم والكاوعورون ك عصمت وعدنت كى مفافت كريش تطرفتاك اسلام في ولك كوم المدي عما لدى كے لئے جانے كواچھانس تھا، ان نقائے كام يس حضرت عراد رصارت عالنا و ميے صحار کوام میں بی صرت عمراه د حضرت ما اتنا دخی الشرعنهائے این المان می الور قرن کا

عمارکرام بھی ہیں، صفرت عرادر حضرت ماکنت دخی انشہ عنہائے این زیاد ہی جور اول ان میں مطرک المرت میں میں کہ زمانہ غیرے شرک طرف میں میں میں کہ زمانہ غیرے شرک طرف میں میں میں میں اور اور کے معلنے کا اندیشہ میں آنے والی عور آوں میں ان شرطوں کا نما نام بھی کم اور ما جاریا تھا جی شرطوں کے معاقد جور آوں میں ان شرطوں کا نما نام بھی کم اور ما جاریا تھا جی شرطوں کے معاقد جور آوں کو سجدوں میں حاصر ہوئے کو گوارا کیا گیا تھا۔

میں افزور توں کو سجدوں میں حاصر ہوئے کو گوارا کیا گیا تھا۔

میں معادد من صفرات اس مسلمی بالاحداد ہم مجانے ہوئے ہیں، مخادی کی مورق سے کہ جورق سے کے حورق سے کہ حورق سے کے حورق سے کی حورق سے کے حورق سے کے حورق سے کھی کے حورق سے کے حورق سے کھی کے حورق سے کی حورق سے کی حورق سے کے حورق سے کھی کے حورق سے کے حورق سے کھی کے حورق سے کے حورق سے کی حورق سے کھی کے حورق سے کھی کھی کھی کھی کے حورق سے کھی کے حورت سے کھی کے حورق سے کھی کے حورق سے کھی کے حورق سے کھی کے حورق سے کھی کے حورت سے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے حورت سے کھی کے کھی کے حورت سے

اذاكان الغلاب دليل قوم

سائل دیا اوران کا جن دخردی این الهالکیت الها کی سائل موتی می معلوم موتا ہے کہ دوہ این علمار کی تحقیقات سے بھی ہے پرواہ ہو گئے ہیں واگر ان معلوم موتا ہے کہ اس معلوم میں کا دی اس کی شرطیس کیا ہیں، ان کے بروں نے کیا تکا ہے قو میں کورتوں کو مسجد میں اگر جانا چاہے تواس کی شرطیس کیا ہیں، ان کے بروں نے کیا تکا ہے تو میں کا دورتوں کو مسجد میں ایجانے کے لئے بواج کی دورتوں کا مید دھا چوکڑی فیرمتعلومی نے چار کی ہے میں دورتوں شرطین ایران کا جن دوروش شرطین ایران کا اوران کا جن دوروش شرطین کیا ہے۔

ماحب بخفة الافوذى مولانا بدالطن مبادكيورى مشبور في مقلد محدث كاير بيان في تقلدين أي كي كفول كر بيره اس انشار الشريورة و كوسبورو بي يجاف كى دعوت بي هو و و ده تيزى ہے وہ كم بوجائے كى - مولانا مباركيورى فراتے ہيں : " تم جا ذكہ بورة و كا كوري نماز پڑھنا مبوري نماز بير عضے افغال م

دى جىكى كى قى كادىنا بى جائے تو باكت بى اس قى كا تعدد ب

ENGINE EST SUITE is the year of the second of t Superior Silver امرك بدون ناجد وهما مررك وعاصاف عام فالالكالالصالة Virgini 4 VIV الديمان المائية مجروب والمجروب المائية ام امراول عدي من وه فوال دروافوال كافرا داو الا الماستين الدان عرفي الافتانية. آسيه ان مشرطون الميرابودفره مي كركيا سليدسي بالمستوالي المحديث كحرا مثكى الورس بوجاده زبازيراان شراور كالمانا ركنى إن أكرنس عاريت أنسي والأكامي يماجا كالرمد نمازى كيلت يوكوكوما فزوج آسے ادارہ لگا ماک مدین اور فتارے امادیث ی کارکڑی سمور آوں کا سجدول سي مال كلة يشرطون فركس بيء ان شرطون كا ماديث بي عاد اي ب، ولل محدودة الاسمدى ماعكى شريعة غوملا قرال بن قرال م. على تي يوستلدى و حاك بجا بحال خاج رون كوسايدى الاست جوالون كوي اوروجوالون كوي ، والحون كوي الدا دحير لوب كوي الدكرام جاريا كريم سنت ري كرن وال والدين -بانزى بىسى ئے زيال جو كريان الديواكا بيكسيات يلك الأاخان رعيم الحرى الايم كور كالمرت مك كالمدريس ول يم

سنده مسنون می بر بیموے جا فرہ یائے ہی مجرکتاب و سنت اور فقل سلیم ادد فارات سر قدے گئے ہوا جو فیصلہ ہوتا ہے دہ ایسا آغا کا مستحق تمام احد دیت ہوتا ہے دہ ایسا آغا کا احد قد تعد ہوتا ہے دہ ایسا آغا کا احد قد تعد ہوتا ہے دہ ایسا آغا کا احد قد تعد ہوتا ہے دہ ایسا آغا کا احد قد تعد ہوتا ہے کہی فقل سلیم دانے کو اس کے انگار کی بیٹر وا دفعات مجانس آغا تی ہوتی ہے۔

امر استحق میں اور کی معاویہ میں اختصارے کا کا ایسا کے اس موقول کا میں موقول کی موقول کی موقول کی موقول کی موقول کے دو کر رہتا ہو ہو گئی ہوگئی۔

موت والی ہے دہ کر رہتا ہو ہو تی آئے پرشائت ہوگی۔

مالت لامی

## الرام كے ليے دوركون ماز

محرم المقام حضرت مولانا غاذي يورى صاحب مدهلا

> برد کرم آب اس سلاک دمناحت فرادی کرم بوگا -میدالیجن نیازی کنک

> > 1 100

مجھے اپنے ایک متعارف عزیزہے یہ شمارہ مل ، انحفوں نے بھی اتفاق سے اس سنا کی طرف قوج دلائ ، میراگھرانداس دقت ایک شدید حادثہ سے متا رہے ۔ طبیعت میں نشاط نہیں ہے کہ میں کوئی تفاسیل گفتگو کو دن، اختصارًا عرض یہ ہے کہ عام طور پرمحدثین ، فقیار اور جما ہیر سلین کا خرب ہی ہے کہ دور کعت نما ذکے بعد

رر بنا افضل ہے ، قرض شائے بعد مانے باندھ ور مردور کعت نفل نماز الكريد، ادرا حرام يا شرصى ، الملك وسول صلى الشرف الشرعل فيسلم في نما ذك بعد كالوام إنه فاصطب كيام، بخارى شريف يوسى:

الياصلى الشرعلية سلم في جب بحدد والحليف

تساعيني في صيحال ذي الحليفة ركعتين اوجب من مجلسه فاهل ين دوركعت نماذاداكي اس وقت احرام بالحج - وكارى ع فتح البارى مانك باندها اودلسك كما -

اور بخاری عیاب محصرت عیدالسّرین عروضی السّرعذ کے بارے ی حفرت تافع فرلمة إي-

حفرت عدالتربن عريض الترعنماجي كرائ تشريف لي ولية تو باغ تبولاتن استعال كرت توسحدندا فليغني أكفاز الأكرت بهرسواسك يرسوار بوكر تلبسكية حفرت فبدالشربن عرفرات تح كمي دسول الشرمسيل الشرعلب ولم كوالساك كرتے د كھاہے۔

كأن ابن عمارضى الله عنه اذا الداخروج الىمكة ادهن بلهن ليس للالمتحتطيبة بم يأتي سجل دى الحليفة فيصلى ثم يركب واذالسلو بمالاحلته قائمة احممتم قال هكذارأيت النج النامليه وسلم يفعل -

يعن حصرت عبدالشربن عروضالسوع فرماتے ہیں کہ رسول اکم مسلے اللہ علب دهم دوركعت نماز يره كرتبي اور ایت ہے۔ انعبدالله بنعكان يقول كان رسول الله سلى الله عليه ولم يركع بذى الحليفة ركعتين ثم اذاستور-الناقة قائمة عندمسجل ذى الحليعة اهل بهولاء الكمات \_

سلم شریفنای میں ہے کہ حصرت جابر بن عبدالسرف آنخفوداکم صلی السطید

Almon League Comment والد المعالي المعالم ا لا السيال الما والراء في المضرت المواحدان الما تأك و وايت ب كراهل والايرالي العالم المفالات كيد آب عادام إلدها-ان احادیث کی دو تحای آب فورفید له فرمالین که استر که د ول صلی استر المدولم الاام إد صادر عسد مناعاد كي بعد تحالا نهيد متبورسلني صنل عالم سنت عبد العزيز المح مدالسلان اي كتاب الاستثلة والنجوب الفنصيت م المحتري -سين دوركعت فرض يادوركوت نفرتاز وس احرام عقب ركمين هرض كي يعداوام إندهنا سون --اوركعتان قلا (مين عافظا بن مودالرام مالك رح الرعل عدر من القل ك ين -العالال الحريث على الكالال وليستحب للدان يكون احرامه عازك سائ مقص كلة ده مناز بالترصلولة يصليها قاصدالذالك اداك الرفض انفلاما زك بعد عياده ولواحرم بالترم لوة مكتوبة او الرام إندهنا بي تو يكى كافى ب نافلما اجن ألا- رالكاني ماتا حضرت شاه ولى الشرعدة والوى وحرالشرعلي قرالة إلى ا يعنى رسول الشريسل الشرعلي ولم لوسال اعلمان رسول الله صلى الله عليه مك ميذين دب اورآفي ي تنسيكا يمر وسلم مكث بالملايثة لتع سنين としていいいとききだししいか لم يحج ، أون فالناس في اعلان سن كربيعة لأكديدة كف آب العاشي ان رسول الله صلى الله صلى السرعلية والم مديمة مص محك وواكليف عليه وسلمحاج فقلا الملايثة

يتركثير فغرج حتى اقى دا الحليدة

آئے خول کیا تو تیبو لگانی اور سیدیس

والمتاريخ والمراجع والمراجع وفلس تفيت وسر راهتين لين داود د دو سيد د . لاسحاروس الراكيناء The second of the second تراويرا بمسارح لرسيسال ينن أيسف والدوراء ترموني وكالها اهال ويراصلي بعديانها آياسي لذعبي يميذ يعط العتان والنما اغتيل وصلى فيال الدين كعشا كالرجي الاي ركعتين ون ذلك اقرب لتعقيم شعارانند كالمعلاد تقوييطه متعاشرالله دالفت جاري اس محقرس الفت كو كه بعد آب كسلطة بيرا خدازه الكان مشحل يزيرك فيرتطدين حفزات كاركناك اجام كسك دوركعت فبالديث مترورة نسوس الديه كذا سما بارسة ميما كونًا تولى فعلى ما تقريد فاحديث هروى شي بيسم، في تحقيق الله ب وزن بات ، مام سلان كاعل دوركعت قازك بعدى حرم واند مقريق في رى سے رباہت ، اوران كور على اواريث اور صحاب كور سے فعل كى دو فار سرائي ميان كالمزارة متغق علىصبا كملك فلات نتوى بازى كم كيخواج بيدا تتشاد مبدا كرنے وراسان است سے بدن کرنے کا نٹرون کا سے دیاہے ، سطے بی انفول سے محاکما اور آن یجی ان کا یکی وظیروسے۔ اوام إنه صف يهيل يهيل دوركعت مّا زيّه هما فيرتعلد ين كا زيم الدين ب كانت الدمري كا قريا كاكراما دين ب و فأوكامستاديري ب سوال تمين ١٩ مروض كو زارمال ين ييزون كالأال عدي آييدينا كى قربال ما زيمجية بول قربنده كا تحقيق كرادي - . شرعًا مرفاك تربان باكنىپ . . . جواب نىنىلا د مىشىجىلىدى طىھ ھەيت مزل كايق تبرا،

ادیا سی فراد کا صدار کی اور میں ہے۔
ادیا سی فراد کی اور اندانہ کے کا قربانی ہوسکتی ہے ؟
ارجواب سی صدیت جمعری آ یا ہے کہ جشخص سب سے پہلے آیا اسکو
اور ش کی قربانی کا تواب لئے گا، اور اس کے بعد آنے و لئے کو گائے
کی قربانی کا اور جواس کے بعد آئے اس کو بکرے بھیڑ کی قربانی کا اور
بواس کے بعد آیا اس کو مرغ کی قربانی کا قواب لئے گا اور اس کے بعد
بھی آیا تواس کی اندائے کی قربانی کا قواب لئے گا ، بنظ
ہمی آیا تواس کی اندائی مضرات کے محبت دین و علا ارکام و مفتیان عظام اندائی اور مرف کی قربانی کو تا ہیں ہکیا شا ندا داستدلال ہے۔
اور مرغ کی قربان کے جواذبیا سیدلال کرتے ہیں ، کیسا شا ندا داستدلال ہے۔
اور مرغ کی قربان کے جواذبیا سیدلال کرتے ہیں ، کیسا شا ندا داستدلال ہے۔
اور مرغ کی قربان کے جواذبیا سیدلال کرتے ہیں ، کیسا شا ندا داستدلال ہے۔
اور مرغ کی قربان کے جواذبیا سیدلال کرتے ہیں ، کیسا شا ندا داست دلال ہے۔
اور مرغ کی قربان کے بواذبیا سیدلال کرتے ہیں ، کیسا شا ندا داست دسول مسلل منظر اللے مسلم اللہ منظر کیسی میت ذیا دہ تھی۔ اسلی مسلم میت ذیا تھی۔ اسلی مسلم میت دیا دہ تھی۔ اسلی مسلم میت دیا دہ تھی۔ اسلی مسلم میت دیا دیا تھی۔ اسلی می میت دیا تھی کا میت دیا تھی۔ اسلی میت دیا تھی کی میکھیا تھا کہ میت دیا تھی۔ اسلی میٹ کر ایا تھی کو کیا تھی کا کر ایس میکھیا تھا کہ میت دیا تھا کہ می کیسا تھا کہ میا تھا کہ کی کر ایکھی کی کر ایکھی کی کر ایسان کر ایسان کی کر ایسان کر ایسان کی کر ایسان کر ایسان کر ایسان کی کر ایسان کر ایسان کی کر ایسان کی کر ایسان کر ایسان کر ایسان کر ایسان کر ایسان کر ایسان

اب افیرس یوض کے ترجمان اہلی بیٹ دہلی میں جادے بادے میں جوکھ محادد کہاجار ہے اس برآیت عجب نکریں، اس تسم کی زبان ادر تحریر فیرمتعلدین کانلی میدان میں ہے ان کی دہیں ہے، یہ بیچارے اس طرح کی طبیعت کے مالک ہیں، بسان کے لئے ہایت کی دعاکرتے دہی کہ ہادے بس میں اس کے سوا اور کچھ ہیں ہے۔ جمعة كى اذان عمانى كو مروث كمن الممراضى هي مروث كمن الممراضى مي من المراضى مي من المراضى مي من المراضى من المراض المراض

اکسدد نٹر ڈرم کے تماروں کا بانا سیماب مطالد کا ترف عاص کرچکا ہوں،
اس کا دومال فائیں میرے پاس میک قیمی سرایے کے طور پر محفوظ ہیں۔

دمزم نے بادی آنکیس روسٹن کردی ہی اورا مناف دھیم اسٹر کے بارے ہی ہوتم اسٹر کے بارے ہی ہوتم کے فلک و شاف ہیں ، انٹر تمالی دارین میں آپ کوجن نے فردی فرنا کے فرنا نے فردی مدمکن ری میں گیاہے ، آپ کی ذایت گامی ہم ماکی بادران کیلئے یا وہنے صدا فرنا رہے ۔

بمارے بیان آبل بھن سلنی صرات نے جمعہ کی اذان عمّان کو بدوت عمّان کہنا سروی عمّان کہنا سروی عمّان کہنا سروی کے شادوں میں اس سکد پرکون مفعون شائع بنیں ہوا ہے سروی کے شادوں میں اس سکد پرکون مفعون شائع بنیں ہوا ہے برکھ کرم اس بارے میں آپ اپن معلو مات سے بم کونا کدہ پری گئے۔ واکٹ کما میں بہرائج شام الدین قاسمی بہرائج

رعزم ! جعد کی ازان عثمان کو برعت کمنا مصرت عثمان خلیفردان در دادرسول السطی الله طبیق کم شان یس بهت بری گستاخی ہے، اس طرح کی بات کو ک سلمان زیان سے

و سورت و را که دیما ، محضوت جد محام کوام كرا و عدي الراعة إلى الرائد الرائد الما الما المواد الما المواد الما المواد الما المواد الما المواد الما المرائد الما المام الدس عد المدين و عدت أو كا در الحدوا لم الدرواي بن ما ين ا とかいくというとりとりとしているとりとというと سماركام كالومادكاات مك ولات كيف كاوريوبنا يلب ان ملی حضرات ایا استان رکه و الا به مرکام ین سا ا کا کا صحار کوام کے یا دے میں اس مقد مرتفت رہ ہوگ ان کو ید عنت کا دیکا وکونے والاا ور مدعتی تراددے دہ ملی کیے ہوگا ، ملعت کا مند وصحار کام ی سے شروع ہوتا ہے ، صحامركام كوجواينا ملعت زملية ووافضي اور تشعداتي وكاسر سلفي نسي يوسكنا الركوني مضيدان متم ك بات كرے و مج ين مى تا ہے كمشيوں كا عقيده محام كام برى ديوات كاب وكالن واركوكسى دول ديد كالحالك بادے يم الحقىم كى بات كمناه عاشككى قلف راشدى بات بوسلفيت كالذاق الماناب-الرجعيه س اذان عمان كرمزعت احاف كي صدي كون صاحب فرماتي بي وثما مد ان کومعلوم نہیں کراس اذان کومسونیت کے قائن صرف احاف نہیں ہی بلکمام محدثین وفقياء اوراورى احت اسلاميداس اذان كومسون مائى بي اور إورا عالم اسلاكي صحاب کوام کے زمانے سے کوآج مک اس اذان برعل ہور الیے، المبعث کی تما کم ساجد س جمد كى دواذان بونى بيد، البه امت كراس احاى على كي خلات فيول في اللاذان يريدعت بون لاحكم الكايم، الحيس كى اتباع وتعليدي الأرتقلدين يحى اس اذان كو بدوت قرارد سے بی اور نام رکھے ہوئے بی اینا المحدیث اور ملعی ے يحن بي دولي فصل مبادان د يجيف والو جنى ككسي كوش عرق بي فرال سا سنة الاسلام ابن تيميدن دين كتاب منهاج السد علد تالت مسر وهديم

ری سندر مفس بحث کی ہے ، وہ فرمانے ہیں کہ شیعہ رافضی کا یہ کہنا کہ جمعہ کی ا ذان معلی استرتعالی میں استرتعالی م عمانی بدعت ہے ، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ بدعت تھی قد حضرت علی رضی استرتعالی میں استرتعالی میں بدعت تھی کے ایک بدعت تھی کو ایک بدعت تھی کے ایک دیا ، اگر یہ ا ذان بدعت تھی کو ایک بدعت تھی کو ایک بدعت تھی کے ایک دیا ، اگر یہ ا ذان بدعت تھی کو ایک میں میں کیا ؟

وسی محاف ہے اس مار موں ہے ہیں کہ یہ اس کے بعث ہے کاس کی کوئی شرعی دلیل اگر شغیر اور رافقی میر کہتے ہیں کہ یہ اس کے بعث ہے کہ اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے ، حضرت عثمان نے اس کوبلا دلیل شرعی جاری کیا ۔

قداس کا بواب بر ہے کدان دافقیوں اور شیوں کو رکیاں سے معلوم ہواکھڑے میں اور شیوں کو رکیاں سے معلوم ہواکھڑے میں معلوم قد کیا عمان نے اس کو بلادس شرعی جاری کیا ؟ اگر تمیس اس کی دلیل شرعی ہس معلوم قد کیا عمان نے اس کو بلادس شرعی جاری کیا ؟ اگر تمیس اس کی دلیل شرعی ہس معلوم قد کیا

مزدری ہے کر صفرت عقاف کو بھی اس کی دلیل شرعی نرمعلوم ہو۔ سنے الاسلام این تیمید فرماتے ہیں کہ:

مضرت عمان و کایدده فعل تھاجس کوساری است نے بالاتفاق قبول کیاہے میاد دن شام است نے کیا ہے میاد دن شام است نے مصرت عرف است کے اور کا اس برعل ہے میں اگر کے ایما عات تراق کا مصرت عرف استراق کے دائے کا درائے تک ساری است اسی طرح راوت کا مرفق ہے ۔ اور آئے تک ساری است اسی طرح راوت کا مرفق ہے ۔ اور آئے تک ساری است اسی طرح راوت کا مرفق ہے ۔ اور آئے تک ساری است اسی طرح راوت کا مرفق ہے ۔ اور آئے تک ساری است اسی طرح راوت کا مرفق ہے ۔ اور آئے تک ساری است اسی طرح راوت کا مرفق ہے ۔ اور آئے تک ساری است اسی طرح راوت کا مرفق ہے ۔ اور آئے تک ساری است اسی طرح راوت کا مرفق ہے ۔ اور آئے تک ساری است اسی طرح راوت کے اور آئے تک ساری است اسی طرح راوت کے است اسی طرح راوت کا مرفق ہے ۔ اور آئے تک ساری است اسی طرح راوت کی ساری است اسی طرح راوت کی مرفق ہے ۔ اور آئے تک ساری است اسی طرح راوت کی مرفق ہے ۔ اور آئے تک ساری است اسی طرح راوت کی مرفق ہے ۔ اور آئے تک ساری است اسی طرح راوت کی مرفق ہے ۔ اور آئے تک ساری است اسی طرح راوت کی مرفق ہے ۔ اور آئے تک ساری است اسی طرح راوت کی مرفق ہے ۔ اور آئے تک ساری است اسی طرح راوت کی مرفق ہو تھی ہے ۔ اور آئے تک ساری است اسی طرح راوت کی مرفق ہو تھی ہو تھ

ابن شيه مزيد فراتي :

وکلھ ومتفدہ نعلی اسباع عبر وعقان فیصامسناہ ۔
یہی ساری است صفرت عراد رصفرت عقان دخی استرائی سنون و
جاری کردہ مل کو بالا تفاق قابل ا تبارع مجھی ہے۔
تبجب ہے کہ جماعیت فرتقلدین میٹیوں کی ا تبارع مجھی ہے۔
قراد دیت ہے حسین کو ساری ا مت نے سنت مجھ کر قبول کیا ہے ، اور اس ایم اسکوسنت
سمجھلہے کہ خلفا شے دائی دین کا کو ٹی علی برعت نہیں ہوتا ہے بکا کھی ریول النے وہ سنت

ر المنظماء المنظم المنظم

استغفرا ملائم استعفرا ملائم المحالي المحالية المحا

الاس عارت - رفادی ندر میطداس ۱۵۰)

الرفیر تلدین کا مرفران تسلیم کربیا جائے کہ جمعہ کے روز کی افران فقائی برقت ادر بدعت سے مراد ان کی بدعت شرعی ہوتو میاں صاحب کے بادے میں ان حضرات کا کیا فتوی ہوگا جو ایک بدعت کو جائز قرار دیتے ہیں، حالا کم دیمول جنی انٹر علیہ کسلم کا دشاد ہے کئی بدل عرب حف لا لئے مین ہر بدعت گراہی ہے ، گراہی کے جائز ہوئے کا فتوی دینا تو موجب کفرے۔

فيرمقلدين بلا سوي محص فترى بازى كى مهم ي لك جلت بي اوران كو

یہ میں ہیں طا کان کے فتوی کی دریں ان کے اکار بھی اجاتے ہیں ۔

ب، ده فراتے بی :

ینی حدیث ستریت رطبیکم بنتی دسنت اکلفارالاشدین ) می خلفارراشدین کی سنت سے مرادان کا دہ طرایہ ہے جو آنخفور کے طریق کے موافق ہو۔

ليس المل دبسنة الخلفاء الل شدين الاطريقتهم الموافقة نطريقت مصلح الشم عليما وسلم ر محمد معلد اص ٢٩٩)

at the second with the service of the service of والتصابيب أوالانتياك بالديال ليعمد مسافي وتواق والميك and the state of the said with the said التنابي وتميلامنها أداع لادست لوساك والمشا interpretation in the state الإخراف المراجر والمراجر ومنت والاستان المراد الماستان المراد ست تروس کردندگار سے بھی جنوبی تاریخ الدر میں استروک Horald and the will be a wind Bear Same of the State of the S مع من محل المراد المدال كا بنوام أو من سائل المدالة Ligues epsilistic appelling مريان كارك الموتل والماسك الاطرية كالمناف الما مت الرجود المراج الوالم المراد - y de sein de more en l مِن ؛ فِدَارِض فِرِعَلُدُ مَا صِدَةً إِنَّا قَالَ فِرِعَلُدُ مِنْ كَامَ الْأَرْكِينِ الْمُلْكِينِ عرضت وكالم المراد المالك المراد المرا

سنت الرام الفول من بنه يا ما نا كره المرام اور فليفرا الله همان في رضى الله همة المرام اور فليفرا الله همان في رضى الله همة المرام الم

موانا مباد کی جب کلام کا جا کرہ کیا جا کہ ایا ہے تواس کا حاصل یہ کلا ہے کہ المان کے تا اس کے قائل امت تھے۔ ملا کا کا ست تا ہوں کے تا اس کے قائل امت تھے۔ ملا کا کا ست تا ہوں کے تا اس میں حرف دانفی یا ان جیسے دو سرے بعض فرتے میں ، وہسنت والجا و کا متفق علیہ فیصل ہے کہ فلفائے دانڈ دین کی سنت متقل جمت ہے ، اور مس طرح برآب علی اللہ فیصل ہوئے کے فلفائے دانڈ دین کی بھی سنت واجب المانیان ہوئی سنت واجب المانیان ہوگہ کی میاب بھرا کے بار قرمن میں تا زہ کہ لیجے کے خان کا ن میں المنظاما والراست دین فہو سب نہ متبعدت ۔ بعنی جو امر فلفائے دانڈ مین میں فوق میں میں فہو مست متبعدت ۔ بعنی جو امر فلفائے دانڈ مین میں فرائی وہ بھی سنت ہے اور اس کا دنیان خرودی ہے۔

مکن ہے کو ک مماحب یہ فرائی کہ حفرت بن عرف اس کو بدعت کہا ہے قد اس کا بدعت اصطلاح نہیں بکر یہ بدعت کو بدعت کو بدعت کرنا ہوت کہ بدعت کو بدعت کرنا ہوت کہ اصطلاح نہیں بدلات کا استفادت کو بدعت کو فرمقلدین بھی اس کو بدلات کا اس بدعت پر اس کا محمد کر مضرت موالی بدعت پر اوال کا علی کے بدل کا اس بدعت پر اوال کا علی کے بدل کا محمد کے دور ہے کہ ان کا اس بدعت پر اوال کا علی کے دور ہے کہ دور ہے کہ دور الی بدعت پر اوال کا علی کے دور ہے کہ دور ہے کہ

<sup>(</sup>۱) میری ارتگرای پرنیس بی اوکئ

and the of Bender we would supply كالااجعل وجرع عارك الاتم والمعتزم كالواد المالوت والمالي يرا فيات كال معيل اهل المدينة الدي في يسم الان في رحن العلم الراست والماسية ويوال ما الماسية والماسية والماسية والماسية كرولاس الما الدائد - الما الما والما والما والما الما الما وى مادور كالمنظاف والدين المناسب والعلى المراجد الحوام خلفات والتدين ف المع ووجادى كواير يالف كداد يراسطان ي المعلى المالما ريام والرحدا سالاهسافا تبوت حدنوى بيء فاياما تاريا يومكو متفائ واشدينالاله على وجارى يا ياق ركف اورا حمار حمرة كرنا وديل ب وعايات كاكروم من الان ال الدوه المرشري بيداى الي كالأخدا فخدمت دوهل شريبت مع تلق و كمتابية وظفاك والتدين الكاوات زادى بالنادري بي الدالك ودسطات عم كالناك داخدين كان بالرسكر كالمفوع الناكال الله فالات كالفالد المنسيل عصلوم بواكر صنرت فتأن اينى الترف كاجارى كرده اذال كويت كنامياك فرمقلين كي بي برى وأث الديرى جادت الدفلفاك دامتدى ك ثان یں بایت گتافی کی بات ہے بکا اللہ کے دیول صلے الشعلی ولم کے حکم ک كم كمل خالفت ادراك كاحرى معارف ومقابل كحب امركة يا كالترفليدكم سنت رادوں اس کوروت کا جائے۔ اشرے دمول کا شان س اس عرف ک السن فادري بوسكى ب - المون فر مقد ين حدوث المرائ المرائع ال

محتك العيكرغانى يوج

ينطنين ولاست كل

## عانساقد سقد الانكام ال

غرمقلدوں کا مسجدی جنگوناز یا مصنا الا تفاق جوا برگا قود ان اسے یہ بهي تما شا ويجهزي آيا بي كاكريول بيد نماز كمان كوريد بوية بي وقب إون معيدالك وريض والمصل كرياف كالان أعلى عديد باؤل كالان العي الألعر بوتے ہیں۔ اس کے اے بار بار وہ اپنے یاؤں کو وکت بھی دیتے ہیں ، اوراگرا تفاق سے ان کے بغل میں کو ن حنیٰ کھڑا ہوگیا ؤان کا یہ عمل ایسامستمر ہوتا ہے کہ وہ عنی ہمارہ سوین مگلے کردہ کیاں؟ سے اوال کون درج بر بم ہوجا تاہے۔ فرمقلدين صرات زع فوليش يستحصة بن كرنمازي كعرائ بو في كا يحسون طريق بمالانكه يهول الترميط الشرعل ولم كاس ايك حديث سے ثابت نس كرجافت یں کھڑے ہو سے والے معلی یاؤں کی کانی اٹھی طاکراور دولؤں یا وُں چرک کھڑے ہوں خودآب صلے اسم عليه ولم كا يا على تقا اور من دوسروں كوآت سے اس كوا علم ويا ،غير تعلدين صرات اس بارے معجم مدیث تو کیا ضعف مدیث بھی بیش نہس کرسکتے۔ ناذي كوش بوف كا منايت كوه طريق بي ، مراس كوره طريقة قا) يرجاد عراددان فرمقلد ينكراتنا اعراد بهكرايا معلوم بوتاب كاس باري يقينا أتخضور كاكونى واضح ارشاد اورحكم بخارى وسلم كاسى مديث يس موجود يم بعالاكم الحارى ولم أو كياكى بى مديث كى كاب ي نازي كوف بوف كاس كيفيت كا وكرنسي ہے، بكر صرت عبدالله بن عرفى الله عند جيے متبع سنت سے آوان كال

الدان المعن الموال بيد المستون بداوزان من المفرت المافع من مودى به الدان المعن المودي المان المعن المان المودي ال

آئے ہم اس سلالوا ام بخاری رحمۃ اللہ ورشار المعنی بخاری حافظا بن جمیع بخاری حافظا بن جمیع رحمۃ اللہ طلبے کی تعیق کی روسٹنی میں و کیھتے ہیں ، امام بخاری رحمۃ اللہ طلبے کا علم حدیث میں جومقام ہے وہ ہرطرت کے مشید سے بالا ترہے ، رہے حافظا بن حجر تو ان کے ارہے میں مشیور طرمتلد عالم مولانا عبدالرحمٰن مبار کھیوری فرائے ہیں :

والمافظ ابن مجرها اهد عديث كان معاظ المام المعاظ فا ابن محرها الهد عديث كان معاظ المام المعاظ فا فانا من المام المعاظ في المام المعاظ المام المعاظ المام المعاظ المعاظ المعاظ المعاظ المعاظ المام المعاظ الم

عزض مانظ ابن جرشانسی دهمة الشرطیه با عرّاف علمار فیرمقلدین این ذبانه کسب سے بڑے محدث اور اول نمبر کے المحدیث ا کے سب سے بڑے مانظ مدیث ، سب سے بڑے محدث اور اول نمبر کے المحدیث محدث اور اول نمبر کے المحدیث محدث اور در نہ ہونا کے ان کاکسی تحقیق کو فیرمقلدین حضرات کو تبول کرنے میں قطعا ترود رنہ ہونا چاہے ۔

المَّا بِخَادِی رحمَّ السُّرُعلِی نے اپنی سی میں ایک باب یہ قائم کیاہے۔
باب النماق المنکب والقلام سیمن باب اس سند کوبتلانے کیلئے ہے
بالعثلام ف الصف ۔

اور قدم سے قدم مل تا جائے ۔

اور قدم سے قدم مل تا جائے ۔

والبت الرجل منايان كعبه بين يرسف د كالأيم مي كالمد كالمائية محمد كانت الرجل منايان كعبه بكعب صاحب -كانت الرجل منايان كعبه كانت الرجل منايان كالمرابع الموالية المرابع الموالية المرابع المرا

اس معلوم دواكر منان بن بيشيرون الله و الاستام ديرة الريب الك منان بن بيشيرون الله و الاستام ويدها كريب الك

ور الدور ال

صفرت منمان بن بستیر رضی الندون کیاس الدشا دکونش کرنے بعدانا اکا اور اللہ معدیث وکر کی ہے دہ میں ہے۔ نے اس باب کے بخت جعدیث وکر کی ہے دہ میں ہے۔

عن الني عن البني حيل الله عن الني عن البني حيل الله عليه وسلمقال: اقتي واصفوفكم فان الكريس وراء ظهري، وكان احد نايازق من كيد بمنكب معاجمه وقد مد بعث مده و مده و

اس مدیت یں ایک بات قریخ رکرنے کی ہے کہ بی اکم مصلے استرطیا ہے یہ کا کہ اسکے استرطیا ہے یہ کا کہ ان انگلی کے اور قدم طالے اور قدم طالے کا درقدم طالے کا درقدم طالے کی بات تو در کنار کا ندھا طالے اور قدم طالے کی این صفوں کو سیدی درکھو کی بیسے کہ این صفوں کو سیدی درکھو کا خدھا سمالکہ یا قدم سے قدم طاکر کھڑا ہو تا یہ صحا یکوام کا عمل تھا، اور فیرتھا ہو تا یہ صحا یکوام کا عمل تھا، اور فیرتھا ہو تا یہ صحا یکوام کے سیاں نہ صحا یکوام کا عمل تجت ہے ، اس کے صحا یکوام کے سیاں نہ صحا یکوام کی سیاں نہ صحا یکوام کے سیاں نہ صحا یکوام کو سیاں کو

المالية المالية Live Carlot and the first the section of The state of the s والمستر العرارات والمتواد العن والمراجع عالى والمساوح المساوم المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة الإسرائي والمستاري الدوري الرواي المستاري المستاري والواجع العيد والمستحد والمستحد المستحد والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد جان وجت آب مي سرعيديم وبكام كان معك الذي تأكيد فراست في موت والمناسر ويراحت العادر وسيمار تعلى المراهار والمناحظاء التيدواالهنوف وخافوا منور وسيعارهو المنعاقاة شع ين الذاكب وسد والخليد المكاندة كالماريد كور منول كالدمان على فيجات المشيطن ومن وصل صفا بتأرد ورشيطان كيئ مومت يحث والا سلمالله ومن قطع مسعت المخالكة المالية المساطرة المركمة عادرومد كالات كالمراعت الز 0010: 1 الباع الما الأور المكب بت خان بن بشر كامك روزت بين كوانداد أرية وكركاب الد والإرسان الأوكام كالمراب والارواب كالفاق والا

الدولاية المناويسية الدولاية الماليون ما الما المالية المناوية الماليون المراوية و مدحى المعود من المنظر والماليون كوفراؤا الدائم من من من المناوية المحقود الموادية على كمو ومذالت منا المن مما المستعول المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية ور المحمد المحم

غرض سنر کے دسول مسلے المدعلیہ وَلَمْ كَانْ وَلَا مُعَالَمُ عَلَمْ عَلَا مُعَالِمَ عِلَمْ تَعَادِه مِي كَانْ كَ بِالْكُلِّ مِينِ عِلَى اور دو آوميون كَ يَحِجُ عَلَيْجِو فَيْ يُوفِي مَا مِيواون الكِ نَمَانْ كَالْاكِلَامُ حا دومرے مرکز اندھ كے بالمقابی ہو ۔

الله المرائد من المرائد المرا

 مجام و مقادات الديم أوسيات إلى الدراما أن أنكون من منيقت الم الحال مي آب الدخر ميت المستعمد أو يوتاسيد .

یں یہ بوکسی کی مقدود کا ایس و اصفود کی استان کی تعدود کا ایس و اصفود کو مسیعی دکھنے کا تاکید ہے اور آ تحضود کے ادر تا دارت کی تعیرہ کا اگرام نے اپنے اپنے اندازیں ابطور مبا کے وہ کہتی ہی جات ما فقا ابن جوجو اپنے زمان کے طرحد بیٹ کے سب سے بڑے تا جا دی تھے وہ بھی فراد ہے ہیں۔ ادام مجا دی کے اس ادر تا و الغالم بالغالم کی شرح میں وہ فراستے ہیں۔

المناه بذالك المبالفات في من الاست مرادا م بخارى كليب كآدى معداليا المناه بذالك المبالفات في مست خلام المصند و مست خلام المصند و مست خلام المناه بيام الادم الفيت كالميناه المبارع المراب المالية المراب المناه الم

فیرمقلدین حفرات نے شربیت کے مشار دمقعود کوت سجھانہیں ادر محالیکا کے اسفوں کوسیدی دکھنے کا جی کی بینے جارا ہیان اختیار کی معالی کا اسکادہ سے اسکادہ سے اسکادہ سے اسکادہ سے اسکادہ سے اسکادہ سے دونوں پاؤں ہے بیلانے اور پاؤں کا ان انگلی سے اپن کا فی انگلی طانے جس کا دور سے دونوں پاؤں ہے بیلانے اور پاؤں کا ان انگلی طانے جس کا دور سے دونوں پاؤں ہے بیلانے اور جو دہ کا برکام کا طریقہ دعلی تھا ، اور اس طمل و فرور استا ہے کہ م جونماز پڑھتے ہیں دی اصل سنت والی نما زہے اور جو لوگ نماذ میں پاؤں ہوسی کا کرام کا خراج ہوئے ہیں ان کی نماذ میں باؤں ہوسے ہیں ان کا نمادہ میں باکوی ممادہ میں مور فرمقلد میں مالم دھ کا لوٹ سنت اور خلا فر شریعت ہے ، مولانا ممادی سیالکوی ممادہ میں مور فرمقلد مالم دھ کا لوٹ سنت اور خلا فر شریعت ہے ، مولانا ممادی سیالکوی ممادہ میں مور فرمقلد مالم دھ کا خوا میں دھی ہیں ۔

المنظام المنظا كالمطال والمراجع والكواب ويؤمقنان حضر متضا وكالمعنية وها المسكوري مُ الجَوْقِي أَسْتُ يَصِينِ مُرَاسِ ، فِرَقِي إِنْ مَا وَرَيْرِيسِينَ فَلِي قَرِلَهِ وَمِنَا مَعِلِم نِسَ كُ - LAKE = 3 نمازی است سیدی رکھنے کے بارے میں بیض ادشادات دیول مہاں آہ الأكروبا والمناور فالمات ومل موال المالي من المالي من المالي والمالي المالية المالية والمالية ئے بولائے میلاہے۔ آپ فرق فور کائیں۔ عن اللي قال قال رسول ها ينى كفرار تارتكارتم اي معول وأساركو اوران أوقريب قريب الأ صى لداد عدد وسيوروس صفوله وقاربوابيتها وحاذوا بالاهناق الاركاف كايك ووسيدي عشابي ا سوداؤد عن البغيانابين لتسوعن الني الحقور الم الما المرا مندو سلى الله عليه وسلعرقال عباداته ائ صنوں کومسدحی رکھو در ژاپٹر تسوون مسقوفكوا وليخالفن اللاا بتساريه مابين اختلات بيدا سين ماويكم. (ملم) عن النواعث الذي يحسل الذِّي صرت المن فرات بي كرا مخور كا عليه وسلمرقال سوط صفوتكم ارتراد بي كوكومون كوسدى ركواسك فأن تسويسة المسفوف من اقامة كعنون كاسدى دكينا فاذكر فيكطح العشكاؤة - (بحناري) 40518212 ان تمام ارتبادات رمول مي آب فورفر اين كرده اين كمان بي بن كادر موا محدصا ون ما حب سیالکون نے ای کا ب معلوۃ الرسول میں کیا ہے ، بعنی تخذے تخذ



کیاجماعت کے بعد ہے؟ پاکھاکراچماعی دعا پروٹ ہے؟ کواکھاکراچماعی دعا پروٹ ہے؟

نماز باجاءت کے بعدا صاف کی مساجد میں اجھائی دعا مانگی جا انہے، غیر مقلدین اس پر تکرکرتے ہیں اوراس کو بدعات بتلاتے ہیں، براہ کرم اس بارے میں میرجی بات ہے مطبع فرائیں ۔

الدين الرسان المراسة و المراسة الدين المراسة المراسة

اس طرن فیرمقلدین شدی مصرت عمان کی اوان کو بدعت قرار دیتے ہیں،
مالا کد صرت عمان سے کے کراملام کی بوری تاریخ میں اس اوان کو شیعوں کے سواکسی نے
برعت نہیں کہا اور تمام مسلمان کا اس پرعل ہے ،مرگر صفرت عمان کی اس سنت کو فیر تعلدین نے
شیعوں کی طرح بدعت قرار دیا ۔

مر جمع کے خطب ی خلفائے را شدین کا ذکر بھی فیرمقلدین کے بیماں برافت ہے، عالم کم ونائے اسلام کی تمام مراجدی فیرالقرون ہی کے زمانے سے خلفائے را شدین کا ذکر جمعہ کے خطب یہ جاجلا آیا ہے ، اورکسی نے اس کو برائے شیں کہا۔

ي فيرمقلد من سمار كرام و آبيين عظام ، فقي أروى تين سے زياده الني كوكماب دسنت كامتيع ، ديندار اورسنت و برعت مي فرق كرنے والاستحصتے ہيں -

نماذ باجماعت کے بید ہاتھ اس کا کہ ناکر دخاکر نے کا بھی ہی معالمہ ہے ہمادے علم میں میں ہے کہ کسی عالم کسی نقید بکسی جدت نے اسکو بدعت کہا ہو ، گوفیر مقلدین کا اس دو ہوکا طبقہ جس برا ابنا نیت وابن بازیت کی چاہیے ہے ، نماذ باجماعت کے بعد الم اور مقتدی کے دعا کرنے کے عمل کو بدعت بہلا دہا ہے ، حالا کہ مسلما نوں کا اس پر توار علمی ہے ، اور توار علمی اسلام میں خورستقل ایک جمت ہے ، اگراس پر کوئی اور دبیل شری نہوتی توخود ہے قوار علی اس حسل میں خورست فوار بین ہوتا ، اوراس کی رقوی میں اس پر ایکار جائز نہوتا۔
عمل کی مشروعیت بولیل بین ہوتا ، اوراس کی رقوی میں اس پر ایکار جائز نہوتا۔
جب کو مورت مال یہ ہے کہ اس توار علی کے علاوہ مجمی نما ذکہ بعد دعا کر سے پر فواہ اختما گا مستقل احادیث رسول صلے اسٹر علی دیا میں دعا کہ اس توار اس کی دیا ہے اسٹر علی دیا معمول یہ تھا۔
و ما کے بارے میں انحفوراکرم صلے اسٹر علی معمول یہ تھا۔

يعنى رسول أكرم بسيع الترطيروهم ج دعاكرت والي الحريث كمقالي - كما الله الم المرجرة يراء تعرفية

has the god of سورع بدير لحذاوسد اداده سيح بها وجه -

وصف عداور (1970م) ١١٢

معلوج أكروها يومستون طريقة يجاب كرباق المحاكروعا كاجات اوراب يمحى جان يخ كرنماتك بعد دعا كريف كا ماديث يرترفيب آن بي كالدوت برتاب كراس وتت بيدرد كلربنده كي دعا قبل كرتاب ، ترمذي شرايف مي الصنوت او امام كي مثايت ب- قيدًا الدار عااسم يعنى رول السرصلى الشرطل والمس وجوا كما كركون موق ك مناسب مان تياده سخاوال ع وآب على المولا مع المراسلة

عوت الليس الاخير و دبوالعسّلة السكتوبات يعني فرشب كي رعا فرض غازوں کے بعد کا دخا استرکے سان سی عاق ہے۔

تدوصر متوں سے تابت ہے کہ آس صلی استر علیہ دیام نماز کے بعد دعا کرتے تھے۔ مثلاً الودادُد اورنساني مندين ارتم يني الشرعة كي روايت ع فرات من كه مِن فِسناك آيان الرعلية للم ثما زبعدي دعا فرا<u>ت مح</u> \_

اللهم ديساورب كل شي الز

اور نسال شراب سي حفرت ميب رضي الشرعة كى مرفوع روايت بي كراك صلى الشرعلية ولم فالمات فادن بوكريد دعا كرية عق النهم اصليلي ويدى الخ صرت

(1) اوراديركي دايث عاصلوم مويكا بيكرد عاكمت ى آب كومول رتحاكات ما تح الماكرد عاكرت عظمان لئ غاز بعدهي آب كاسي مول مجعا ما شيكاكراب باعدا مخاكردعا كريت عقة الايركركون صاحب يرثابت كردي كرنما زبعد أسصلي الشرعلي ولم ما يقر الخيا كردها مين كرتے من اورانشاداللہ میابت كرناكسى بھى فرمقلد كے بس كى مات نسب ہے۔

مفرت فيدا ترين أر بيرسى المرقد في المنظم كونما ذري فادع بوق بيط كانما له ي القر الحاكر دعا مائلة يوث ديما تراب في فرايا المناسون الدار مسول المناسون المرابع والمناسون المرابع المرابع في المرابع في

ای سے بیم معلوم ہوا کہ آپ مسی استرطیہ تیلم کو نما زمید یا بقد مٹھا کہ وہا کہ نے کہتھا۔ حضرت امود عامری اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ یرد نے دیول اکرم صلی استرطاقیا کے ساتھ فجر کی نما زیڑھی ، تو آپ صلی اشرطیہ تھے مسلام پھیرا اور بتھوڈ دا سادرخ موڈ ادادہ مجھر دوفوں یا تھ اعتما کہ دعا کی لیا

ان امادیث یں آب فرد کریں قرصلوم ہوگاکہ نماذ باجما وت کے بعد دعاکرے کی آب نے ترفیب بھی دی ہے ادر فوداآب کا سعول بھی یہی تھا کہ آب نماذے فاریخ یہ کوکہ یا تھا تھا کہ آب نماذے فاریخ یہ کوکہ یا تھا کہ آب نماذے فاریخ یہ کوکہ یا تھا کہ دعا کرنے تھے وج عل آب سی اللہ ملا یہ دین کی ؟ آب فود فیصلافر الیس ۔

کا حکم لگانا یا اس پرا نکا دکر نمایہ دین کی بات ہوگی یا بددین کی ؟ آب فود فیصلافر الیس ۔

موجودہ دور کے فیر مقلدین جن پرسلفیت ادر ابن بازیت کی جا ہے گئی ہوئی المناز کے بعد اجتماعی دھا کے انکاری ہیں، ور نز فیر مقلدین کے اکا برسی اس کا چرچا نہیں تھا اور نران کا کسی کتاب یں یہ دکھا مقا کہ دعا ما گئا اور نران کا کسی کتاب یں یہ دکھا مقا کہ دعا ما گئا

<sup>(1)</sup> تحقة الا وذى جلداول ص ١٠١٥ و ٢١١ ين اما ديش كم وال ديك العاين -

DA-

معدوة كالعادث اور ملعت كم عول كاروستى ين تبياء بلكابن قيم كالعلمة ال عرب سے سے سیارے تو ابن تیم کوجانے بھی نہیں، انھوں نے تو یہ دیکھاکر سوور پرمیں المالا يم الداليات مالك بعد القائما كم معاكر في كوبروت محصة بى لي الناكلية معلی کا مزورت بیس دی ، البانون ادرابن بازیون کا تعلیدی برست وسرشاد و المارك سنت على ويلات الوفى كا ده شورى ما كر توري ال يرطال اين قيم في اس كا الحادكيا ب وه وي كما ب ذا دا لمعادين فر لمتين كد: ر مان سلام مير ي بعدام المتندى كا تبلدة وكرد عاكرنا أ كفنور صلى الشرعلية ولم المطر يقرنيس بقاء يكن ابن محرك اللها الم كوما فظ ابن جرف دوكرد المع ، وه فرات بي كه : ماادعالامن التفي مطلق امردود فقل شبتعن معاذبن جبل ان الني كالمتماعليه وسلم قال له يامعاد والله ان الحيك فلاتدع دبركل صكاوة ان تقول اللهم اعنى عل وكرك ومشكوك الخ يسى ابن تم كا نماز بعد دعا كامطلقًا المكاركر نامردود ب عاس لي كم الحقود في عليه ولم ع ثابت ، آب ف حفرت معاذ ع فريا يا كرمعاذي تم ع محيت كرابون رمیری یا بات بطورغاص سنو) تم کسی نماز کے بعد ید دعا پڑھناکھی نہ چھوڑنا اُلہم اعنی على ذكرك وشكوك الخمشهور فيرتقلدعالم ولانا عبدالر من مباركيورى كالجعي يى ترب ہے کفاز بعد دعا امام اور مقتدی دونوں کیلئے سنت ہے ۔ فراتے ہیں : قلت لارب ف تبوت الماعاء يني مركبا يون كركون شك نبي كم يعد الانصاف من المتعلقة فرض ما ذب فراعت كيداً كفنور صلى الشرعليديم مع تولًا وفعلًا دعا البيعي المكتوبة عن رسول الله عكلالله

HAND LEUTISTA 4450 المن المالين المالين gegenetel en en en الماس المناج كالما وعدودان فقوله المراحد عروصا كأرا Charlescherche من اعت الأعسمان بعسادة Caroline Stoles of the اوالم مومين مسرك مرحمات مكالألم عدد وصعر لا ادم ي VS School Burney March مامعت ومرمزادي -4 de solo por la ferent معلم ہو اکر و دورے سے علائے افر مقلد ان کے بی تما زبعدالم اور مقدی

و المراح المراج المساقيد المراب والدروة الماروس والرواؤلار يم منتول بود اور بالتكسي مياوب يرجال مند جوالا حقائقة ميان كاروشني برينالا كل درست ب الما المراق تما زاجده عاكرنا مستحب الارابياملي والمريطي فيم سيراس كي ترفيب ثابت ب ى اكرم صيل وترعلية ولم سے تما ذہبدوعا ما محت المات ہے۔ وج) محمی ریک عدیث می نماز بعد دعا با تنگیفتا کی مانعت نیس ہے۔ وه ا ان حَالَق كُوافِع بِوجا كُنْ يُعِدُّس كان كِنالُهُ فازيا فِافت كَلِيم الاحتاري الاعطاء كمنا يدعث بالبات جالت كالتب ود) الهرفيرةلدينك بعيمانك بعدالم اور تقدىك دعا كرية كوستم واتاب وعى جواك نماز إجاعت كربدالم اور تقدى كارعا كوبرعت كيتين كان كاي کنا گاب دست کی دیشنی س نسی ہے ، ملکا بن تیم کی تقلیرس ہے۔ ١٨١ ابن أيم كا زاد المعادين فو د كلام متعارض مع واوراسي بنا يرمولانا عبدالرحن مباريو كان كالم ع تعجب إوا المان كاللهك تعالم في كوف كرف كال - いかしんしいしんしんとい آب كابت كارواب روكيا -اب زرا آے میری طرف سے ان فرمقلدن سے وقعے کروناز کے بعد دعا كك كوبيعت قراردية بي كرتبارا كما على ب، تم نماز بيدا الأكريط بلق يويا مِيْ كُولِي يُنْ عَنْ بِينَ وَ الرَّسلام بِعِرِتْ بِي عِلْمِ مِاتْ بِوتُواس كُل كِادليل إلى والرَّم عَادَ ے فامن ہور کھ پر سے ہو، تواجما عی طریقہ پر بڑھتے ہویا انفرادی طریقے ہے؟ اگراجماعی

الرجاد المحالات المناف المن المناف ا

## دوتمازول كوايك وقت سي طرصنا

ميرى حضرت مولانا محدالو يكوصاحب غاذى بورى مدخله

مسكل مسؤن!

نفرم کے شماروں کا مطالعہم سب کیلئے کافی نفع بخش نابت ہور باہے اور بہت سے اشکالات دفع ہوئے ۔

فرودی عرض یہے کہ ہمادے شہر سُوی فیر تقلدین کی میذ ساجد رکر فیو کے دوران بعد نما دسنور اوراً عثار پڑھ لیسے تھے۔ اس کی حقیقت کیلہے اس پر تحقری کر رہ کھ دیں۔

کر رہ کھ دیں۔

نیا نیا حک کو میں مُو

نامنام!

فیرمقلدین صرات کا ہر فرد جہدد مطلق کے مقدب پر ہوتاہے اوراس کے
یورائ ماصل ہوتاہے کا بین رائے اور تیاس سے دین کے بادے یں جویا ہے فیمل کے
فیرمقلدین اپنے کو اہل مدیت کہتے ہیں، سرگان کی المحدیثیت کی جی مرف
آین با کجرور نے یدین، قرائت خلف الا مام اور نمازیں سین پر با تور کھتے اور ان جیسے
جنداور سائل جماکے اور گرد گھوی ہے، ان کا سارا نورا نفیس سائل ہی الگہا ہے، ان
کے بعدان کی المحدیثیت ٹائیں ٹائیں فن ہوجاتی ہے۔

المساده كافرق الماس دولون عي بمنت نياده كافرق الس مارات کا محمد جادت باستراوراس کے رسول نے تما ز کا طراح الال الد من عرب يرس بين يب والازاس طريقي يرسى جائ كا وه و ترعى عاد ہوگی،جس کو صدیت سے حصا دالان بن کیا گیاہے، اور ونما زفدا ورسول کے بتلائے بواليطريق كے خلاف موقى الصال تيس كها جا ليكا، وہ قواجہ في كا عرس ہوگا -جس طرح سے قرآن وحدیث میں نماز کے سلمیں بیت می تعقیلات ہی اس طرح نماز کے اوقات کا بیان بی ہے، نازکو ان اوقات مقررہ میں بڑھنا صرور ے، اینطرف سے نماز کا وقت مقرد کرمینا اورعشار کی نما زمفرب میں مڑھ لیسنا یا ایک وقت کی غاز دوسرے وقت میں بڑھ لینا قطعًا درست نہیں ہے، تج میں مر اجازت ہے كم فدوم دلفي ظراور عصر، اور مغرب وعثار ايك ساتھ يرهي جائے گا-رس کے علادہ کسی اور وقت کی نماز کو تقدیمات ا خیراد وسرے اوقات کی نمازے و يرهنا قرأن وسنت كے فلات ب، قرآن ياك كا دشاد ہے - رات العظم كانت على المومنين كتاباً موقوتاً. يعنى فاذكوبومنين يمتعين ادرىدودوقت كرمائة فرض كيا كي موقوتًا كى تفيرى ماوب تفير مظرى الكية إن : معدددًابالا وقات لا يجون اخراجها عنهاما امكن، ينى نماذك اوقات کے ساتھ محدود کیا گیا ہے اور جیان کے مکن ہوگاان کو ان کے اوقات سے كالناجا نزنه بوكاء امام بخارى دحة الترعليه اس كاتعنيرس فراتي بي موقتا وقته علیصد بعنی اللہ فی مازکو اوت کے ساتھ سلان پرفرض کیا ہے ، بخاری وسلم یں حضرت عبداللہ بن معودرمنی اللہ عنہ کی مدیث ہے فراتے ہیں۔ مارأيت رسول الله مكالله عليه وسلم صكى لغيرو قتهاالا مكاوتين جع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتقا ( بعنادىمتى يصلى الفجر بجدع)

بهرمال شربیت می نماز کا د تت مقرد به ، نماز دن کو انفیس او قات می دداکیا جائیگا و نماز برگ در نه نهیں -

اب رہا پغر متفلدین کا جہا وقواس کونہ یو چھنے ، ان کے بہاں بڑی گفیات ہے، مولانا تنا راسٹرامرتسری سے کسی نے پوچھا۔ مجھے ہوکری کے باعث فہرکے وقت جھیٹہ فرمیت رہی ہے اور محصری

william for the second of the commentation - continue Battall and I and was made on the or well of a ذكورب الانتخال كالمستاء الدودا فراسان الفرار والمستان والمرا الدور فكاكر سفري متعلق مانا جاسك يست التراوي والمست في عند من الما يدوي عادد اس کاروشنی میں فتوق دے ہے ہی اوجی و مشغوب الانف و وہ الحراث الدید ادعرے ادع کوسکانے۔ بكرمولانا امرتسري صاعب المحاريث كالعينسياد تؤريث كالكعو كالاستقول الصيا كى دج مع بحد الرنماز كا وقت زلى قوابك خال كو دوس عادت مي إنعالها سكت ي الماعظ بوفيادي تنائيهم يسوال وجاب ، مسوال :- فانادكرت عددان بكرسلم صول انعام كالم المستقالية مشیرال کسیلا کرتے ہیں ، اور کھیلنے کے باعث معرومغرب کیفاز ترک کردیتے ہیں ج الدرولية باكامانت جواب - نماز تفايد خابل وج اجهانس ي كفيلة والول كويا مي كليط انسروں سے تعیف کوس کر نماز کے وقت کھیل کو دھور دیں گے، وواگر نہا ہی و المركم ما تة عصر لايس ياعصرك ما تا المرطاك . في كيس -( نمادی ثنائیہ جلداص ۲۰ مادی) میں ذہب یں کمیں کو دیکے لئے بھی نماز کے بارے یں اتن کچنا تعشق ہے

روس میں تو آپ کو تعبیب کیوں کے وقت عثار پڑھ لیں تو آپ کو تعبیب کیوں کے الست لاہم میں اللہ منظمی میں میں اللہ منظمی میں میں اللہ منظمی میں اللہ منظمی میں اس وجہ سے انفوں نے میں میں میں میں میں وجہ سے انفوں نے میں میں کی موال کا جواب کھ دول ۔

الما کی بات اور بھی ڈیٹ یں رکھیں کرجو اوگ دوران کرفیو مفرب کے اوقات ہی ہی فشار کی فائد یا ہے۔ اور بھی ان کا مقصد یہ تھا کہ دہ اس طرح عشار کی جماعت کی فقیلت ماصل کریں گے قریب جہادی غلط ہے ، او قات میں نماز کا اداکر نا فرعن ہے ، او د جماعت سے نماز کا اداکر نا فرعن ہے ، او د جماعت سے نماز کا اداکر نا سنت مؤکدہ ہے ، توسینت کی فقیلت حاصل کرنے کیلئے فرعن کا ترک کو نا اور وقت یونے سیلے ہی نماز پڑھنا تعلیا جا کرنہ ہوگا ۔

## کیافاری زبان میں ویے روع ہے؟ حفی کے میال اوان مینون ویے روع ہے؟

16.7

مير دورتا مولاتا اليوب كرصاحب فاذيودى - سكالم منون اسد کران گای بخراوں کے منت دوزه سرحهان اهلحديث ولى جورى الناسع صغر م اكى ولولال دسال خدمت ب جن ين آب كسى ثاكر دك والدع نما ذوا ذان كسى دوسرى ذبان یں انجام دیے کی بات کی گئے ہے، براہ کرم تحقیق فرا کرمطلع فرایس کر دسالہ مذکورہ کی۔ بات كس مديك فيح بادراكي ع توكا الديام ما يزيمي بوتومند وسان كم مالات يس جان سلانوں کوسندی کلیرایائے کی ترغیب دی جاری ہوساسب ہے یا نہیں۔ دوسرى زبان سي اذان اور نمازك وبالكر بيس كئ توكيايا سلاى تمدن كاعظيم نعقما سیں سوگا - خطبہ کی مدیک بات نبوسکتی ہے ۔ سی منون ہوگا اگر آپ زحمت فراکراس کی تحییق فرالیں گے، اور جواب سے سرفرانہ زائس کے ۔ حكيم خلل الرحل يىگىسىل دېي

سرور سده شیوس اوس ماحی زاد مجدیم اصلام اللیم ورشد اشرو بهای ایران کاشکری ایران سری سے بے انہاؤی ہول کر آپ کو ایک مسئلی کھنگ پیدا ہوئی اور اس سلایی دریافت حقیقت کیلئے کمتوب سای سکفے کا زامت گوارہ فرائ ہی اپسندوں سی بیما شیور ہوتا ہے کہ کوسٹریں اگر کی سٹیہ ہوتوا ہی معلوات سے دریا فت مال کرلیں اور حقیقت واقد معلوم کریں ، پرویس گھڑائ باتوں سے اصحاب حقق و فرد کی مثاقر ہونا بڑی

سورت واقعہ یہ کوفر مقلدین اس کا مستقل پردیگینڈ اکرتے دہتے ہیں کو نق مفنی منافل بات ہے الا فلال بات ہے ہوگا ہے وسنت کے خلاف ہے ، اس طرح کا کی متعلدین کے بہاں نماز کے بات پرد مزم کے مستقل کا لم نگاد طلم اللہ بازان کی ان کو کی ایم کے باز ان میں دین جا گئے ہوا ہے کہ کو رفاد کا دھی کر اڈ ان مجی تعدا اور عمد الا مجی ان کی منافون نگاد نے ہوا یہ بلعن زن کرتے ہوئے اس کے جا میں مان والی کے منافون نگاد نے ہوا یہ بلعن زن کرتے ہوئے اس کے حاصلے مان کے سال کا دی میں افادی زبان میں اذان کہنا جا کرتے ہوئے اس کے مسال کا دی میں اذان کہنا جا کرتے ، امام الوطنیف ان کے شاگر وسن نے یہ دوایت کی ہے ۔

یے مرے کسی ٹناگرد کی بات نہیں ہے جیساکر آپ سے تکھلہے یہ بات ترجمان کے مغون نگا دنے ازای طور پراخات کے فلاف ذکر کی ہے ۔

اب آئے صورت مسئل کی طرف تاکہ آپ کے سوال کا جواب مکل ہو، فقری ہے سے سائل کا تقاف تحف ہوا نہ سے ہو گلے ، یعنی اگراپ ہو جائے قواس سے عل باطل نہیں ہوگا ، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جائز والا وہ عمل ہی مشروع وسنون ہے مشائس نو یہ ہے کہ جائز والا وہ عمل ہی مشروع وسنون ہے مشائس نو یہ ہے کہ اوان ہوجائے گا میں کا دونو ہی ا ذان کہدی تواذان ہوجائے گا اس کا دہرا نا صروری نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلا وضو ا ذان کہنا مسنون

مرار الراس المساوي المساوي المساول المساول المساول المساول الاسترون النا الدين اس واست فرنقيها والدفيرا أنشعندا وبالمسيكسي الري كون ورج مد و مروع مي مروع مي الدكون وروع المون والمراجعة ک ہے کا می کے اے ماے علی کو اس سے کیا جا سکتا یہ باکل الگ می چیز ہے اکھ ع مع الله وقت مسول الارمشرورة يدي كسع الله المن حدالة كما ما الماكن ك اكرات اكركم وما قراس الماني فارتبى المائيكاء فانها ويوكى اسكار مطلب يركن نبين ب كرس المعالمة لمن عده ك مجرالتراكيركية المسؤن الدستروع الداصل وكرب -عرض كسى حركا مسؤن ومشروع بولالك باست اوراس كا ما تزيونالك بات سے دولوں کا حکم بنی الگ الگ ہے ۔ اگرآ سسون وسٹرورع والاعل کریں گے تو دہ عمل مطابق ست قراد يائے كا- اوراس ير سنت والا تواب الے كا اورا كر بواذ والا على كريكے قبس مرف يريوكا كروه على جا زيركا فاسداور باطل نبي يوكا ، مكرست يرعل كرفي الوا

نقبادی بربات فودامادیت دسول سے خارت ہے ، السرکے دسول صلی السر علیہ دم چاکہ معلم شریعت سے اس وج سے آپ کی تعلیمات میں سنون مشروع عمل کے بارے یں جس طرح بدایات اور دہنمایاں ہیں اسی طرح جائز اور مباح امود کے بارے یں مجی ہدایات اور دہنمائیاں ہیں تاکہ ستر بعیت کی جامعیت ہے ترف ندائے اور النمان کسی موقع پر میریشان خاطر ندہی ۔

دوایات یں آتا ہے کہ آپ صلے استوعلہ وہم نے کھوٹے ہوکہ بیشاب کیا، مگاس کا ہے مطلب نہیں ہے کہ کھوٹے ہوکہ بیشاب کیا، مگاس کا ہے مطلب نہیں ہے کہ کھوٹے ہوکہ بیشاب کونا مسنون ہے بلکہ یکھن دیا حت کو بتلانے اور عذر وصندودی کے وقت کا علل ہے۔ روایات یں آتا ہے کہ آپ مصلے الشرعلية ولم نے مالسیسم

يما بي دول الإوسريا وهي من الإيمالي أكون نبين لينًا كرهالسيصوم بي ... ب نا بسريد الزمسون ہے الكرائيا لے اپنے الل سے صرف يربدايت دى ہے كواركو في الما كه وود و قامد تين موكا - روايات ين أتلب كرآب صل الشرعل ولم نما زير ص وصوت دار محارب كا مصرع وي بن بن كوات دكون ومحده كرت بوا العلام ے آجے ہے الدریتے۔ آپ کا علی اس بات کی تعلیم متی کہ اگر نمازیں علی تعلیل سوجائے تست عنازي ضاء نبي بوتا ، كياس كايرمطلب يا مائ كا كال فليل كنا نمازي سترون ومسون ہے۔ روایات بی آتا ہے کہ آپ صلے الترعلیہ وسلم نے وضوی اعضار كومرف ايك باردهوكر نمازاداك ، عاس بات كانتاره تها كالكيمي ايسا بروائ لوون يورا يوكا اور تمان كون فلل منهوكان يراكب ي دنفاعفام وغوكا دهونامسون وسروع ہے ، س طرح کی بہت سی باتیں اعادیث کی کمایوں میں خود انحفود مطالتر علیہ وہم سے موی يد - اوران كا ماصل يب كرسلان وه على بعي جا ن ليس جوكرمسون ومشروع بي اور جو شريبت كا اصل حكم اوران بالدن كوهي وه جان لي جن كا تعلق محف اباحت ، جواز اور عدر ومعذوری کی حالت سے اورجن سے اعمال یاطل اور فاسد میں ہوتے ۔ يهادج ب كورف اخاف بى نسي تمام نقى خاب كى كمالون سى اس كا بيان

یں دج ہے کر صرف اخاف ہی نہیں تمام نقبی خاب کی کمالوں میں اس کا بیان آپ کو لے گاک کون سی چیز جا کہ ہے اور کون سی چیز معند عمل اور مبطل عمل ہے اور کون ساعی مسئون دسٹر درائے ہے ۔

رود مرد المستون ہے ۔ است ا

أواب مراحب فرائدي

أواب صاحب فراتي : الا ينقض (الوضوء) بمس المرآنة والامراد وكذا بالمبامثرة الفاحث، (ص ١٩ ج١) يعنى وضوعورت اورام ورط كي هو لغر يزم إشرت فاحشر منهي أوثاً - الديد المعالى كومشد منهي الأشاكان الاسباراك كراس طل كومشروع ومسنون الديكر معالي و دواس يرفق شروما كرو معالا واس كايمي مطلب م كالكريم كالموسي كالريم باليلا جويات ووفقو كالكل باطل نسبي وكال-

الأب ماب فياتي :

عَلَىٰ الدااه لِي فَا فَيْ البِهِ يَمِمَّا اودبرالأدهى اودبر البيهيمة رسيه ١٣٠١ يفى الرائدي بينا أدر كال جافردك فرخ عن داخل كراسة عن يافانك راسة عن يا جافدك يافان كراسة بي آواس بيفسل لازم نبي ب

عسل لازم نہیں ہے کائے ہرگذ مطلب نہیں ہے کہ فیرمقلدین کے ذہب ہیں ہے کہ فیرمقلدین کے ذہب ہیں ہے مشر وسط و مسؤون ہے ، وارب صاحب کا مقصد صرف ہے ہے کہ اگر کوئی الیا کرے قدیم بعض میں میں میں بلا غسل نما زادا کی جا سکتی ہے ۔
واب ساحب فرائے ہیں ؛

ولورجی انسانا اوطائر المحیم کان علی او حملهمن الدین شم می به الاتفسله میکافت دمیران) مین اگر نمازی مالت نمازی کسی دی کو یا برایاکوای یاس موجود یازین سے اشعاکہ بقرادے تواس کی نماز فارد نہیں ہوگی۔

نواب صاحب کا یکی فرمان ہے کواگر کوئی وقی را او ان انگری میں دے آ جا تنہ ہاس کا جوالہ طلم شیران کے ایے مفہون میں پہلے ہی دے رکھاہے۔ غالبًا اب آپ مجد گئے ہوں کے کوانگریزی میں فیر مقلدین کے پہاں اوان جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اوان ہاطل نہیں ہوگی زیر کہ یہی ان کا اصل مذہب ہے اوراوان

ر اترجمان می جواسی سکارگفتگوید ده سراس فریب اور خیانت سے پُر یہ اور میں رہات بڑے پُرزور اندازی کہتا ہوں کہ فیر مقلدین کا اخاف کے فہد مسلک پرکوئ اختراض کا دویانت کے ساتھ ترکبی ہوا اور نز ہوسکتا ہے ، یا توان کے اعراضات ان کی جیالت کا آئیہ ہوتے ہی یا وہ کرو فریب سے کا کیتے ہی، ہمارا سابقہ دن دات ان فیرمقلدین کے ساتھ و ہما ہے اس وجہ سے ہم ان کا ایک ایک دگ سے واقف ہیں، جن باتوں کو کی جیسے ساوہ اور حضرات سن کر گھرا جاتے ہی ان کوسن کر ہمارے بوں پر منہ میدا ہوتا ہے اور ہم ان کی تر مک سنے جاتے ہیں ان کوسن کر ہمارے بوں پر

معم بيدا بوتا بها ادرم ان مرحم بي بالمعمر الما ما المام الم

دیانت کاکساندان اڈایاہے۔

اس نے بہلی توکت تو یہ ای کوستا تو با یہ حاصف سے بوا کما کیا انسان کا اوراس نے کہا کہ ہدایس کو قران کا کہا کہ ہدایس کو قران کے کہا کہ ہدایس کو قران کے کہنا کہ ہدایس کو قران کے کہنا کہ ہدایس کو قران کے کہنا کہ ہدایس کے شا کہ ہدایس کا کہنا ہوتا تھا ، یہ فیر مقلدین کا بہت پر انا اعتراف کا اوراس کا جواب زمزم میں ریاجا چکا ہے گو خدیث طبعت ک کا مال مجی بجدید ہوتا ہے کو دو سے اور سے معربی بات میں تبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی ہیں ۔

دو سری توکت اس نے یہ ک کہ ہدایت یا اذان کا مفصل بیان فرکو رہے اور

سرى بي ايال معنون الاركى يى بىكدە كىتابىك جس مقام یرادان می عرف عام کا اختیا د کرنے کی بات کی گئے ہے اسی مگھ یے کا اوصیفے فاری میں ا ذان کے جانے کی دوایت ہے ، مجھے شیں معلوم کر آپ ما لم ہی یا نہیں اگرعالم ہی اور بدایے کی طرف براہ را ست رجوع كرسكة يون توآب اس مكركو الاضطركسي ودنه كسى عالم اس مقام كالحقيق كريس ومصنف ك بات فارى والى اذان كا ذكرة طاخيري اور مذبدايد كي تن ين اور يشرح ين اس عديد كول تنكره مي نسي ب معنمون الكارعوف عام والى بات كدكومف فريب دينايا مكب كالركس مقام بي فارسى زبان ياك ل اورزبان سقارف بوتوو إل اسى مِكْرُكُ زبان مِي اذان كين احتفيد كاخرب ، عرف عام ك بات توتنيب معلقب يعنى فجرك وتت اذان اورامات ك درميان وتفري معليون كوكن الفاظ عدمًا يا جائ تو مناحب بدايه كتي كرج لوكوں كا عرف بوان كات سے سونے والے كو جكايا جائے كا اس كيلتے كوئ خاص كلات متين نبي بي ، فارسى يدا ذان كين ادرنه كيف كاميان كون ذكري نيس -چهتی بے ایمان مفتون گارنے یہ کہ می کراس نے بہی بتایا کسوطے اس نج عبارت نقل ک ہے وہ ضیف تول ہے ، امام ابوصنیف وہ مشہوروایت ادان کاستیور نرب نس ب، اگلام اوصنف کلیسی ندیب بوتا و ما وب براید يواذان المعنسل بيان كئ صنون ين كياب ان كايدنب خرودنقل كرتے بعنون كاد

حياس أن المساول المساول المساول المساول المارة كالمتالة المسيح - الدقاعي المالحت عن الحاصية مريدا مكاآرى با قاع كرعالوريا ساخى وليت عدى ولاك فين كالرث としまではからのとしているかといるかっというかんできょくしているし مذے اگر کول الدات الدوریت اگر کیا گئے تو الدین عام طالات میں اس کے منين بهية إي الايدك فادع عدايا قرية مود مود الم الدايت كا وت كريا عرض معنون نكارية اذال والعالمات يستدد فياستين كالمياولا فناف جوخ ورا تابعه النائم سُلُا حِيالِ بِي عَلَا بِاللَّهِ عَلَا إِن فَرِ مِثَلَدِينَ 一年以上できいいはなどがら ك ايك بارمري اس بات كواور ما زه كراس كرفقة منفي وفرمقلد بن كالاللا وخات كي كون العراض قائم في يوسكما وفقة حفى كماب وسنت ادر أنا ومحاملاً روسان شقاف چشے کان دنیا کے مشترسلان ای سے سراب ور ہے ہیں. الدجيا عاس فق كاوج ديواب ديا ساس فقاكا ديكا بالماس ك باست وتموليت الدكاب ومنت عيمة بنك يون كادنيا في اعزان كاب فرتقلدين كالمرجى وزم الون كو تعوار الم وخاود أوى موالمات مياسى فقر ي متيارك قرب إيد فيرمقلدين كم ملارك تادي كاكتبي ديدك كالسماري いとないあるこしい فرمتلدی وای دقت شرو نادر آماده ین دروی کرد کار بری فقيلة كام اصافتروالوں كفال ان كى بدنر بانيان والزام تراشياں اور بدعقيدكى اور مريطى الماريب، جاس با علانكرى به كراب ان لاكام تمام ود فرالا ب الدوالون سے دیشی مول کے کوئی من بنس سکتا، غرمقلدی کا حال آپ دیجولس کاز 百色しているいいでものかいいいいといいている

وستت ولتها و وعانيت كا نام ونشان نيس ويانين كاشديدا حساس مومله. اب ين أفرس دوماس كرائ وس كرركوفتم كرما مون -یسلی بات توسیے کریں نے اواب وحیدالزمان کی کمآب سے جو مستلے نقل ے ہیں اس کا کو ان فرمقلدر دمیس کرسکتا اس وجرسے یہ کتاب ان کی اور ی کا عت ك طرت مع وتق ب، اس ك شائع كرف والم مشهور يومقلدعا لم ومناظرمولا نا الوالعًا سم صاحب سيف بنارى بن ، اورجاموسلفيه بنارس وغير مقلدين كامركزى ادارہ ہے، اس لے المحدیث کی تصنیفی خدات برج کماب شائع کی ہے، اس فاللواد كآب كابهت يروقار الفاظ بي تعارف كرايا سے اور اس كو فقه المحدیث كى كمآب ومشبور بین ایاص والعام کردمتا دف کرایا ہے ، اس کے فیرمقلدین کواس کآب انسوس يسي كرمصنف كآب نے اس كاب ين مذكور تمام سائل كو الحفودك طرف سوب كيدے جيا كراس كے اور بے نام سے ظاہر ہے، مال كمريرى جرأت كى بات ہے کوایے اجتیادی سائل کو آنحفور اسٹے علیہ وہم کی طرف منسوب کیا جا یراس دیدس آ اے کہ انحفور نے فرمایا کجس نے سرے اور تھوٹ گھرا اس کا تھ کا ا خامیب اربعد کی فقی کما بورس ساس کالحاظ ہوتا ہے کہ اجتبادی اورقیاسی سائل کوبراہ داست آنخفورکی طرف ان کے مصنفین مشوب نسی کرتے بلکر کیے ہیں کہ رامام الوحنیفہ کا قول ہے ، رامام مالک کا قول ہے ، یہ امام شاقعی اورامام احمد کا ۔ قول ہے ، اجتبا دی اور تباسی سائل کو آنخینورکی طرف منسوٹ کرلے کی چراکت عرف صرف تيرتقلدين كوسى بولى - انالله واناالدماراجعون -د وسری بات آب سے بیمون کرن ہے کہ آب کے ذہن میں جو اور سکو ک شبہا بوں ان کو بھی لکھ کر بھیجدیں میں اوری کوسٹش کروں کا کرایے علم واستعداد کے مطابق

## كارس ريناف بالقرباند سن كامسنك

بولانا فحدالو بكرما دب السلام على ورجمة الشرو بركات اكسدىلىد زىزم يابندى سے س راہے، آپ كا كر يوں سے ہم تے جتا نائدہ المالاس كوبان سي كيا عاسكما ، خلوط كجوابات مرى تكين عاصل بوق بي دون ين بيت سے اشكالات تق ده باكل دفع بوكة ، آپ كے جوابات كا انداز بى برا یادا ہوتا ہے ، لنبی کر رہمی مزہ لے کر رہمی مات ہے ، مندوستان یں اس انداز کا کولی دوسرا برج نہیں ہے، ذمرم کے بارے یں جم مارے مذیات ہی سب کو منح قرطان ينسي لا يا جاسكا، بم سب آب كامحت وعافيت كلئ دعا كوسي، طا شيرازى ابنا انداذے، وہ جت کیوں میں اور سنتے سناتے بٹے بڑے سنے حل کر دیتے ہیں۔ كراشة دنون ايك كفتكوس ايك يورتلدعالم ج جامو الفيد كا فارع ب كيفاكا كرنمازين ان كرني إلا باند عن ك روايت صنعيت بي اسينديها تع باندهنا عامة اسیدے ادر، سی می روایت سے خابت ہے، حقید کے علادہ کسی کا خرب ناف کے نے ات باندھنے کا نہیں ہے، براہ کرم اس سلدرتعفیل سے روی الیس -نظام الدّين مّاسى

الله المرائع الدولوليات المست و المحتودة عال أجلت المحداثة المحداثة المرائع المحداثة المرائع المرائع المرائع المحداثة المحداثة المرائع المرائ

فیر تلدین کا مزاج دین سائن آواره تسم کاب، ہم نے ان کا کتاب بر چرست

میں دن کے مزاج یں کیس کھیراؤ نظر نہیں آتاء ان کو اپنے خرج ب کے خلاف ہر چرست

کے خلاف بن نظر آتی ہے اور سادی احادیث ضعیف دکھلائی دی ہی ، صحابہ کام کاعمل جمت

ہیں ہوتا ، خلفائے داشدین کی باتیں قابی در بحق ہیں، جمبود کیا کہتے ہی ادران کاعمل

کیا ہے اس کی ان کوروا ہ شینی ہوتی ہے، حدیث ہی تھے کی زیادتی منظور نہیں ہوتی، ایس

یکن اگر سندایت ہوت کا ضیف ہونا ہی تبول ہوتا ہے معایہ کے قول وعلی سندان کا میں ہونا ہے معایہ کے قول وعلی سندلال بھی جا تر ہوجا آ ہے ، خلفا کے داشدین کاعل بھی بجانے لگ آ ہے تقدی زیادتی بھی محتنین کا خدم ہے قراریاتی ہے ، حدیث یں جواضطراب ہوتا ہے دہ بھی انکی آئے کے دریث یں جواضطراب ہوتا ہے دہ بھی انکی آئے ہے ۔

منازی باتھ کہاں باندھناچاہے، دس کافید الله ترشی دختہ اللہ فیلیہ نے فرایا ہے ان کا کہتا یہ کاس بارے س صحابہ کوم و تابعین سے صرف دوطرح کی بات منفول ہے ، ایک ناف کے نیچے اور دوسری ناف کے ادیر ، سینز پر باتھ با ندھنے کا دکر انحوں لے کیائی سے ہے۔ اسے معلی جواکر اسمار کوام و تابعین کوامام تریزی کی نگاہ میں ان دو مل کے علاوہ سے اسمار کو ل علاوہ سے اسمار کو ل علاوہ سے کہ اسمار کو ل علی است اسمیں کے الفاظ میں۔

والعمل على المناعد العليه العلم من اسحاب التبي صلى اللهاعليه وسلم والستابعين ومن بعداهم يرون ان يضع الرجل يميست على شماله في المستكوة ودأى بعضهم ان يضعهما في قالسمة ودأى بعضهم ان يضعهما في تا المرة وكل ذاك

اب يرسمبداد آدى فيعسل كرسكتها كوا مناف كاعلى مديث كے خلاف به كرديث كے خلاف به كرديث كے خلاف به كرديث كے خلاف ب قواس كاالزام عمرف مناف يرمي بيس أتا مكرديا ذام ان تمام سما يكوم اور تابعين اور محدثين يرا تا ہے جونما ذين ناف كے نيمے المح ما خدھتے ہے ۔ ما خدھتے ہے ۔

زراس بارے س المدارید کے سمال ہوبات منقول ہے اس برمجی ایک بھاہ طوال لیں ۔ بھاہ طوال لیں ۔ دام مالک سے اس بارے یں تین روایت ہے (۱) نما زی ہاتھ چھوڈ کر نمساز

يع و المعانيان المعانيات ا Like Jelloton عن الله المارية والمنافع المنافع المارية المارية الماني محاتین مدایات ی سینے یے اور ات کادیر اتھا شعالادوسی دوات مضبعد بادراى يران كريسان على بادر سيادوايت الم ثما فني لكا اللي الدود سرى كالول يما شكورى -(٢) دوراقال يا السينراة إنه المحاري الله المان الله ہے سوافع کی کا اوں یں منسور سے کی دوایت ہے۔ (٣) اودامام شافعي كاتيسرا تول ميك كان كي يح بانده كا -الم احدد في السرعايات مي من طرح ك دوايت -(۱) ایک دوات یے کرنات کے یکے باندھ کا (۱) دوسری دوایت ہے کہ سیند کے نیے اور ناف کے اور باندے کا (۲) اور تسری دوایت ب کرنمازی کو اختیاد بے کنان کے نجے باندھے یانات کے ادار ۔ مرات کے نمجے والی روایت ہی سنے در سے ادراسی پر عام طور رحنب لیوں (ראבצבועפנט מון-אוץ ברן آب فورفراس كرائم الربوس دوام الياسي جن كالنب الاف كرسي بالنصف كالجى ب اورد ب امام الوضيف رحمة الشرعلية توان كامذمب صوف ايك بحاطرح كا نقل كاليام كانان اف كے ي بات باندهذا افضل اوراد لاہے ، بلكام احمد بي منبل كامشبور مذم ب توامام الوحنيف ديمة النه علي كم مطابق بي مسينير إته با ندهي ك صرف دمام شامنی کے ایک قول یں ہے اورسین کے اوپر یاتھ باندھنا توسلفیوں ک

نى ايجادى -اس سىمىلوم بواكدام عظم البوصنيف رحمة الشرعليكام لك برطرت سى بختر ب سر المساف کا محل المرائد المر

یے اتر باندھے تھے۔ مردوایت بالکل صح مسند والی دوایت کوئمی علط قرار دے دیتے ہیں، خانیولاً میارت عاصل ہے کہ وہ می مسند والی دوایت کوئمی علط قرار دے دیتے ہیں، خانیولاً عبدالرجن مبارک یوری غرمتلداس میں سند والی دوایت کو دیکھ کرا دیر نیچے ہونے لگے اور

فراتين:

میں کہتا ہوں کو اس صیف کا سنداگریہ عدہ ہے مو کو تت السرہ بعنی ناف
کے نیجے والل کھے شابت نہیں ہے۔ لکن فی تبویت لفظ محت اللہ بق
فی ھذا الحدیث نظل تقویل ۔ (ص ۲۱۲)
اور کھراس شابت شدہ نفظ کو غیر شابت کرنے کے لئے دہ سب کھی کرکے دکھ دیا جس ان تابت دویا نت اور اصول پٹاہ ما مگتے ہیں ، اب ان کی اس تفیل میں کو ن پڑے اور جان
کھیائے ، ہم آوان غیر تفلد وں سے صرف یہ کہیں کو اگر آپ کے میاں ثابت نہیں ہے آواس سے
کیافر ق بڑے تا ہے ، صحابہ کوام اور تا ابعین عظام اور اکر فقد و صریف کا عمل میں تلا تا ہے کہ
یافظ شابت ہے چاہے مصنف کے لیقیاور سوئی کا یہ فرمان ہے، جس کو الو داؤد امام احمد
و صری دیس اونا ف کی حضرت علیٰ کا یہ فرمان ہے، جس کو الو داؤد امام احمد
ابن ابی شیبے داد قطنی اور سیمقی نے نقل کیا ہے ۔ حضرت علیٰ فراتے ہیں ؛

الارب يع المديد كا منتوري يومعول عال الدات كالعظام على المعال المسلن

مالكودى محدث فيي عاقل أرت يها :

یسی جب محالی یہ کے کرسنت سے یہ ہے یا
یسنت ہے آر اس کا مطلب اور مکم اسی
طرح کا ہے جیسے محال یہ کے کہ آنحفور کا یہ
مرتاد ہے ریسی یہ بات آنخفور ہی سے تابت
برگادراس کا تم صدیت مرفوع کا ہے ) اور یہی
عام طور برفقی ارادر محدثین کا مذہب ہے ،
عام طور برفقی ارادر محدثین کا مذہب ہے ،
عام طور برفقی ارادر محدثین کا مذہب ہے ،

افاقال المحابي سناسنة كذا اوالسنة كذا فيوفى الحكم كقولم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مذا هذا مذا من المحد المنين والفقهاء وجعل معن المحد موقوف اوليس بنئ - ومن ١٣٢٢)

تيسرى دسيل احناف كى يدوايت بي جوالو داؤدي بي اور معفرت الومريره رضى الشرعة كى بيد ، حضرت الومير ميره رضى الشرعة في فرايا -اخان الكف على الكف محت السريخ من معنى خالدي تتحييل كومتعيل سي يواكر ما تقركو المحاط الم

Plant 3

مولاتا فيدا لرض مباركيورى فرمقلدكو مضرت الجوم يره كاي فرمان بني الولاني

بی تو تھی دلیں اخاف کی وہ روایت ہے جو حضرت انس میں النموعذے مرد کلے اور ش کو این جوم نے نقل کیا ہے ، حضرت انس نے فرمایا ۔

تن چرزین اخلاق بوت یں ہے ہیں، افطاری جامعا کرنا، سحری ہیں۔ افیر کرنا اور داہنے ہاتھ کو ایس کے اوپر ندیدناف رکھنا۔ رتینی مولانا مبارکیورں نے اس مدیث کو بھی دوکر دیا، وہ فراتے ہیں کہ ہمیں اس کاسند مولانا مبارکیورں نے اس مدیث کو بھی دوکر دیا، وہ فراتے ہیں کہ ہمیں اس کاسند

يعن ان فير تقلدين كا زور و فردستى كا اندازه الكائي كرجب تكب بذات فورك من مديث كاستد كا ان فر مقلدين كا دو مركسى برا عمّاد كركه اس كو ماف و المرائيس بي المرك بال فير مقلديت اسى كا نام بي -

میں ہوروے ہیں ہیں میں میں میں ہے۔ میراری باتی خود مبارکبوری صاحب نے لکھی ہیں اس کے باوجود وہ بڑے والے کے سے کئے ہی کو اس کی سند کے تمام داوی تقریب -

ے ہے ہیں در ان است کے قبیعہ کی جو سے دوایت ہے اس کوالم مرتزی نے ذکر فرایا ہے اور اس میں باتھ کہاں رکھتے سے اس کاکوئ ذکر ہی نہیں ہے۔

اور بھر فورکرنے کی بات ہے کواس حدیث میں داوی نما ذخم کونے کے بعد کی حالت بیان کرتاہے کو دائیں بائیں دی جیرنے کے بعد آپ سے اسرعلیہ دسلم ابنا ایک فالت بیان کرتاہے کو دائیں بائیں دوئی تصریح نہیں ہے کہ کون سا با تقدر کھتے تھے، بیرال استعمال اس حدیث سے اس بات کی منٹر دعیت معلوم ہوتی ہے (اگر اے قابل استعمال قراد دیا جائے تو ) کرنماز ختم کرنے کے بعد ابنا ایک باتھ بین پر دکھنا چاہے کہ وہ نماز ختم فی مدیث کی روشنی میں میر ہونا چاہے کہ وہ نماز ختم بونے یہ دوشنی میں میر ہونا چاہے کہ وہ نماز ختم بونے یہ دائیا میں مدیث کی روشنی میں میر ہونا چاہے کہ وہ نماز ختم بونے یہ ایک با تقریب با تقریب بر رکھیں ، مگر اس حدیث سے غیرمقلدین طالب قیا ا

یں اور اور اور اور میں میں برود نوں یا تقوں کے باند صفے کا مشروعیت کو تابت کرنے میں میں میں میں بیٹ کے الفاق میں کہیں دور دور تذکرہ آبیں ہے ، حدیث کے الفاق میں آب می دیکو لیس اور مرفر مقلد دیکھ ہے۔

قال رئيت رسول الله الله الله اعليه وسلم ينصراف عن يمين م وعن يسارة ورائيت يضع هذه على مسلادة -

يضع هال لا على صدّار الا و الربائ و كلا كراب صلى السرطلم واليما بالي الفائد كے بعدا ك كوا يے سيندير ركھتے ہے ) كاتعلق نما زفتم ہونے كے بعدا كى عالت سے كر سلام پیرے کے بعد آپ کا ایک عل رہمی تھا گدگوئی ابتدائی ایے سینہ پر دکھتے ہے۔ يكن اس عديث كو يغير مقلدين محدثين علمار مجي مسينديد دولون ما تو ركهي كادي دس بناتے میں ، آب اندازہ لگائیں کرجب آدی تعلب د کاراست جو در کرائی سن مان ار تاہے تودہ کیسی کیسی ہے سرو بیری بات کرتا ہے الک اہم بات اور می آب این با كس كراكر بالغرض والمحال يسليم بعى كربيا جائ كرمسية يربائع بالنه بعنى بات الركسي عدیث میں ہو بھی آواس کا سنت ہونا صروری ہیں ہے ، اس الے کرسنت وہ علی ہوتاہ جس يا تخفود صيلے استروليد وسلم كا كلوى عمل ثابت بود ورصحابر كام في معادس كولينا معول بنايابو، اوريهات عطرت ابت نهي ب كسيندير بالة بانده كرنما زيرها أكفوركام عليد ولم كاكثرى يادائمي عول تقا ، اوريى وبرب كر يومقلدن كابن سندي تقل كردوى مدیت یں یہیں ہے ککسی ما اللے یہا ہوک سنت یہ ہے کہ دونوں باتھ سینرر کھاجا جبكسيذك فيح إته باندهن كع بادع يومفرت على فليفدات كامان ادافادى كسنت يهك إنة نان كے نجے باند حاجات اور يرى دي وي كاروتا بعين يماية زينان إندهن كامول قد لهم موسيدر إلة باندهن كى ايم عمان كابى عل يقين جانے كه اگرنمازى مسيندر إلة ركھنا بحى اسلات كامعول ہوتا قراق بار

میں صفرت علی کی بات ہے۔ . . . والصحیح حل بیت علی یعنی میں مدیث حضرت علی ہی ان مان علی مدیث حضرت علی ہی والی ہے۔ برائع الفوائد صبائے )

یفرمتلدین علیادی ای سیستای ای بادے یں جوبوکادستانیاں ہیں ان سیک بیان درت ہے۔
بیان دیک بی ہے ہوں ہے اس کیلئے بڑی فرصت ادوایک متعل دسالہ کی خرودت ہے۔
درسرے قادیمن کو انشار انتا ہی ہے آپ کو اور زمزم کے دوسرے قادیمن کو ای مسلک کا دلائن کے اعتباد سے مفبوطی کا علم ہوگا۔
میں اطبینان ہوجائے گا دوا خاف کے مسلک کا دلائن کے اعتباد سے مفبوطی کا علم ہوگا۔
کو الشکام
کو البیکر غانیوں کا

صرت الما المم الم صيف يرايك عراض كابواج سي كال كال عضام ك وصوس صبح كي ازادانا فلات ست على ہے ؟ مرى صرت ولاناغا زى يورى سادب زيد محدكم السلام عليكم ورجة الشروركات الحسدالله وو مارى زيزم كے مطالعه كا شرف حاصل ہوتا ربتا ہے، دين رجوں یں ایک زمزم ی الیا ہے ہے جس سے فرمقلدیت کے بھیلائے ہوئے مال ے بہت سے لوگ عل کے ، یو نرم ک بہت بڑی کا سابی ہے ، آپ کی اور مولانا فدالدین اورانٹر صاحب کی محریر تری راز اور زور دار سوتی ہے ، زبان ملکی محلکی ہونے کی وج سے کم رہے لکھے لوگ میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت الم الوعيفة رجمة المرعلم كارب ي شبورب كرآب في اليس سال تک عشار کے دونوے فجر کی نماز بڑھی تھی، غرمقلدین اس کو خلا ب سنت عمل قرار دے ہیں اوراس برطرح طرح کے اعراضاف کرتے ہیں۔ راہ کرم اس بارے س کھ كر روزادى تاكه داقته كى صحح صوريت مال سلف أجلك-امد ہے کہ زاج گای بخریوگا۔ محتملا المخال نظام آباد نعن إ غِرمقلدين حفرات يرافتررج ولاتيه ان كوام الم حفيف رحمة الترعليدى

عاوت در است م الما المراس م يميا الفرت الم الوصية رحمة التروال الا واعرَامَن مِنَا نِسِي إِنَّ النَّهِ وَالْمِلِ مِن مِن وَالْمُولِ مُعِينَ وَالْمُولِ عَلَيْنَ مِن الْمُولِ عَلَي الدازي مكاب السرك والعطار المسائح الارتاب عليكم بكثرة والعود يعنى فسادون كرات كوايد اور لازم كرده قرائ ين عام كام كاركان ہے برامم رکعا دمیما بینغون فضلامت الله ورضو اٹا یعی صار کام کو دیجو کے كروه ركف من بى اور محديث من د الترا لفتن اوراس كى دها مندى كے طالب بى سلان مردادر حورتوں کا صفات لا قرآن گاایا۔ آیت می تفعید ل سے وکرے آل ای ان كاك المعاقب وكرك كن عدد والفاكر بين الله كشيرا والذ اكرات بعن ملا مردالد عورتي الشركا وكركرت سے كرتے بي ، اور النكے لئے السركان و عدہ ہے . اعدالله لهم مفضاة داجراعظف الرفان كلي مفوت ادراج عظم تياد كردكولي - قرآن يي يس ب - الابذاكم الله تطمئن القاوب ينى الله ور س اطمینان بدایو ای قرآن ی سے اذکی الله ذکر التی انترا الترا الترا كرت كرو ، مديت بن اله عليه عن صلى على و احلاً صلى الله عليه عشلًا جس میرے اور ایک دفعہ درود رفعی استراس کو دس دفعه ای دہمت سے اواز کے کا۔ الدان آیات واحادیث کی دوستی می کونی الشر کا ذکر کرت سے کرمے ، غاند كرَّت سے يڑھے درود كرَّت سے يڑھے ، لاتوں كوكرِّت سے جاگے، اياده يان اور ای اوج الشر کی طرف رکھے تواس کا علی قابل تعریف ہوگا یا قابل ظامت،اس عن ك تعريف ك جائے كى يا اس كو راسمجاجائے كا ؟ اس كا فيصل عمل سليم فدكر -مدیث یں آتا ہے بندہ نوافل کے زولعہ میراقرب طامل کر تاریخاہے ، توس اس کا انکو بن جا آ ہوں سے وہ دیکھاہے ، اس کا کان بن جا "ا ہو اجس سے وہ ساہے، اس کا باتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پڑتا ہے، اس کا یاؤں بن جاتا ہوں جس سے دہ چلکے

قالاس مدست کار قون یکی کو آوافل کاشوق ہوا وروہ استرکا قربطامل کرنے کیا گا۔ کرنے کیا گار مجامل کرنے کیا گا۔ کرنے کیا گا۔ کرنے کیا گار کیا گار کیا گا۔ کرنے کا در السرکی فاص کو میں معنت ہے ذکر کیا گیا ہے جن کے اور السرکی فاص کو میں معنت ہے ذکر کی گئے ہے المذین بدید تون لرجھ مرسی لا معنت ہے ذکر کی گئے ہے المذین بدید تون لرجھ مرسی لا وقت کی اور الوں کو اس مال میں گذارتے ہیں کہ وہ مجدے میں ہوتے ہیں۔

اور صالت قیام میں ہوئے ہیں۔
اسبائر کوئ اللہ کا بندہ رات مجر کاذیں گذارے اوراس کا یہ عمل اندگی مجر کا
جو آس کا یہ علی عین سر یعت کے مطابق ہوگا یا اس کو خلاف سر بعت کا) کہا جا گیگا۔
ایسے ہی اللہ کے بندوں کے بارے یہ قرآن ہی ہے تعجاف جنو جھھ عن المنہ کے بندے الیے ہی عن المضاجع یہ بلاعون دبھم خوفا وطعی ایسی یہ اللہ کے بندے الیے ہی کو ان کے بیاوان کے توا بگا ہوں اور لبتروں سے علی کہ ہوتے ہوتے ہی (کر نماز کران کے بیاوان کے توا بگا ہوں اور لبتروں سے علی کہ ہوتے ہوتے ہی (کر نماز پر طبح رہے ہیں) اور لیے دب کو غذاب کے اور اور تواب کی اسدی پکارتے دہتے ہیں۔
یر طبح رہے ہیں) اور لیے دب کو غذاب کے دراور تواب کی اسدی پکارتے دہتے ہیں۔
اُر کے خوا میں کو اگر کوئی السر کا بینوہ دار ہوا در اس کے عذاب سے پناہ جا ہے اور اس کا یہ علی قرآن کی طابق علی جو ایس کا یہ علی قرآن کی طابق علی جو ایس کا یہ علی قرآن کی طابق ہوگا یا قرآن کے خلاف ن اس کو کہا جا گا۔

اگرام ابوسنیفر رحمة الترعلیے قرائن کاان آیات واحادیت برعل کیا تو کون سا جرم کیا اوراس سے فرمتعلدین کو کلیف کیوں سے ؟

بات یہ کے بغر مقلدین کی جا دت رفع یدین آین بالجمراور قر اُت فلع الله اور نماذی سے دیارہ کی توقیق اور نماذی سے نہا ہے ، ان بیچاروں کواس سے زیادہ کی توقیق میں نہیں ، ندان کو ذکر وا ذکار سے مطلب اور ندان کو کرت وا فل سے مطلب ، مزان کے مقدری واتوں کا جاگا ہے ، ذا تخفور بیوس کو و دسلام کی برکت ماصل کرناہے۔

اس كفي يقيرون وك استروالون يدخر الركات يه اوران كا وكروا وكادكرت من المستري اوران كا وكروا وكادكرت و المسلوة والم الارالون كوجاك كرائيس المرائيس و المرائيس المرائيس

- 4 Unglos

ارت اورسری کا ورسری کا وری ویشن آوام ما بوصن بیند کست الترکے بندے آپ کو افظر آس کے جنوں نے بوری زندگی الشری عیا دت یں دگاکہ گذاردی ، یہ لوگ انکہ فقت وصدیت محق شریعیت کے اسراد کے واقت کار تھے ، کاب وسنت کے عالم بھے ، ان یس صحابہ بھی سے اور ابعین بھی ، محد ین بھی اور خیسار بھی ، کیا یہ سب لوگ گراہ تھے اور فی گراہ تھے اور فی گراہ کے واقع کی گراہ وی محت کی اسلاح کا تصور کوئی سلا اور فی شرعی عبادتوں یں اپنی زندگی گذار نے والے کھے ؟ اس طرح کا تصور کوئی سلا اسلان است کے بارے یں کرسکتا ہے ؟ مگر برا بو فیر مقلدین کے فراح و فکر کا کر ان کا فقط نظر اسلاف کے بارے یس میں اور کی وفقط جینی کا ہے۔ یس بہاں برصر ف ما فظ فی کی کتاب تذکرت اکوں ما فظ فی کی کتاب تدکرت اکوں میں شہور تھے ۔

(۱) حفرت عنمان رمنی استروز کے بارے یں اہام ذہبی کھتے ہیں کان من السابعت بن الفتائی النسائی النسائی المنفقت بن فی سبسیل الله ۔ حضرت عنمان سابقین میں سے محقے، نماذیں لگے رہنے ، بہت روزہ دکھنے اورائٹر کے داست میں بہت نتریح کرنے والے محقے ، حضرت عنمان کے بارے میں کتابوں میں مکھا ہے کہ آپ نے پورا قرآن ایک رکھت میں ختم کیا تھا۔

دی حضرت ابد موسی استحری کے بارے میں ذہبی فرماتے ہیں کہ کان ابوصوبسیٰ حاجب المسوامًا توامًّا۔ بینی حضرت ابوموسیٰ اشعری عابد بہتے، ہیں تن زیادہ دوزہ مسلمے والے اور نماز پڑھنے والے مقے۔ رود حفرت الجوہر میں دخی الترع کے بارے یں لکھا ہے کان کتیرالمقبل والتی کر سے من سے دخیرت الجوہر والے اور ذکر کرنے والے متے حضرت الجوہر والے متے حضرت الجوہر والے متے والتی دیا گائیں ایک ہزاد گئی متی ایک ہزاد سیع بڑھ کری آپ مولے تھے۔ ایک جعسر ان کے گئر کا عمول یہ متا کران لوگوں نے دات کے تین جسے کرلئے تھے۔ ایک جعسر یہ صنوت الجوہر میرہ عبادت کرتے ایک حصریں ان کی بیوی عبادت کرتی ادرائیک حصریں ان کی بیوی عبادت میں انگاد ہتا۔

رم، مروق بن اجدع مشہورتا بعی اورامام فقہ عدیث ہیں ،ان کے بارے
یں سکاہے۔ ج مسروق فمانام الاساجلًا بین مسروق نے جی کیا تو ان کا سونا
بس اس دقت ہوتا جب دہ سجدہ ہیں ہوتے ۔ مسروق کی بیوی کا بیان ہے۔ اند
کان یصلی حتی ہتو دم قد مالا ۔ بینی دہ اتن طویل نما ذیر شقتے کوان کا دونوں
قدم درم کر جاتا تھا۔

(۱) حفرت عرده بن ذبر من ورتابعی اور محدث بی ، ان کے بارے یں اکھا ہے ۔ کان عرد ہ بی فریع القال نکل یوم فی المصحف دیقی ہم بالا فی المن عرد ہ کی زندگی کا معول یہ مقا کہ دہ دن یں ایک ہو تھائی فی اللّب کے ۔ معنی مصرت عردہ کی زندگی کا معول یہ مقا کہ دہ دن یں ایک ہو تھائی قرآن دیکھ کہ پڑھئے تھے اور محیراسی کورات یں وافل یں پڑھا کہ تے تھے ۔ ور می من من مورت ابعی ہی ، حضرت ابو بجرا ور حضرت عرد فیرہ سے

مرساس من المور المعالم الماري الحارج واعتمالة عن المعوف مومرتبرة ورخره كالعوف مومرتبرة ورخره كالأديا ومرتبرة الكارديا كالمرتبا كالأديا كالموت الكارت الموتا كالأديا كالمات المعالمة ال

(۱۸) حضرت الوموسى منبدى محقى حبيل القدر تا بعى بي كبارها به ثلاً عضرت عمر الارصارة المن المعالية على المارصة المراسطة والمن معلى المناسطة والمن المعالية المناسطة ال

(9) مرة الطيب بن شراح الهي من من من ورقابي بن ، حضرت الوكر حضرت الوكر حضرت الوكر حضرت الوكر حضرت المن معود وغير مم ك شاكر و بن ، ان كه بار ي من الكالي عن الكالم المقراب جورها من ان كه بار ي من كما ما آسم كوامفون في من ان كه بار ي من كما ما آسم كوامفون في سيده كما (اورا تناسيده كما كم) الن كي بيشان كوشي في كما ليا -

(١٠) حضرت ابراسم تحفى دهمة المترفليم مشبور نفة دهديث كم الم ين، النكا دستوريخا كه وه كان يصوم بوما ويضطى يوما ايك دور دور و رجة اورايك دور نافركية -

(۱۱) على بن حسن ذين العاجين رجمة السّرعلية فاندان بنوت كے حسِم وجراع تقع ان كے بارے س حضرت امام مالك فرماتے جي اسم كان يمسلى فى اليو الليل الف د كعته الى ان مات سينى ان كى سادى نه ندگى كا دستورية تقاكه وه رو زائر دات دن من ايك براد د كعت نماز يرصة عقد -

(۱۲) سعید بن جیرشهورامام فقیداور محدث کقے، بہت صحابدام سے امادیث کوسنا تھا۔ ان کے بارے میں مکھاہے مبلی باللیدل حق عمشی معنی ارائے

یں اتنارو نے سے کران کا تھی روشنی شاخر ہوگئ - ان کے بارے یں کہاگیا ہے کہ مقام لیلے ف جو ف الکعب فقل القران ف دکعت مینی وہ ایک وات کو کاندر نماز ہڑھنے کھڑے ہوئے تو بیدا قرآن ایک رکعت یں بڑھ دالا ، ان کا محول تھا کہ دودن یں ایک قرآن خم کرتے تھے۔

راد) خالدین معدان جفوں نے ستر معاب سے مدیث کوسنا تھا۔ ان کے بار میں اُتا ہے کہ کان یسب فی الیوم سبعین الف می کا کروہ یو بسی گھنٹوں میں ستر بزادم تہاتی یا معت تھے۔

(۱۳) عطادابن دباح کے بارے یں آتاہے کان المدید فوات کا تورین المستون استی است کا در المستحدی ان کا در دخا بجیون استی اوران کی زبان بربرابرانتر کا ذکر حاری دہتا کہیں زبان اس سے رکئ نہیں سمی حضرت عطاء نے سبی بہت سے صحابہ کام سے حدیث کوسٹا تھا۔

ده المعون بن عران كا ذكر عافظ ذیری ان الفاظ الم الماً القلاوة علی الماً القلاوة علی الما الما الما الفلاوة علی عالم المحالیدی الما المحالیدی الما المحالیدی الما المحالیدی الما المحالیدی الما المحالیدی المح

(۱۹) وہرب بن منیہ شہور محدث اور تابعی ہیں ، ان کے بارے یں تکھاہے۔
لیت دھب عشرین سب تہ لم پیجعل بین العث و العبح وضوع میعنی وز ابن منبہ نے ہیں سال کی مدت اس طرح گذاری کرعشا داور مج کے درمیان دوسرا دفتو کہ کے فرمیان دوسرا دفتو کے کی منز ورت ان کو بیش نزائی ، بین عشار کے دونوسے مج کی نماز اداکی ، یس کتنا ہوں کر اگر وہ ب بن منبہ بیس سال تک عشار کے دونوسے مج کی نماز ٹر ھ سکتے ہیں تو پھرکوئی تنیس سال کیوں نہیں پڑھ سکتا اور کیوں کوئی جالیس سال عشار کے دونو

من متعددها به متعدده به متعدد به متعدد

(۱۸) خابت بنائ بن توحافظ فربی الانا ، انجمت القددة کے لقب سے یاد کرتے ہیں یہ بہی تشہور تا بنی ہیں ہان کے باسے یس محدث شعبہ فریاتے ہیں ۔ کان خابت البست ای بیقی الفران کل یوم دلیلت ویصوم اللاهم یعنی یوبیس گفند ایس قرآن فتم کرتے تھے اور صائم الدحر لر بمیت دوزہ دکھنے والے ) تھے ۔

گفند ایس قرآن فتم کرتے تھے اور صائم الدحر لر بمیت دوزہ دکھنے والے ) تھے ۔

(۱۹) ایوب سختیان جو حافظ صدیث اور جلیل القدر محدث کتھے ۔ ان کے بارے یس آتا ہے کہ یہ قوم اللیسل کل تمام دات نما ذیرہ ھاکرتے تھے۔

ردد) صفوان بن سلم فقیہ تابعی تھے، ان کے بارے یں آتا ہے حاف صفوان ان لا یضع جنب علی الا رضوحتی یلفی الله مکت علی طفارا تلا تایون عامًا ان لا یضع جنب علی الا رضوحتی یلفی الله مکت علی طفارا تلا تایون عامًا مندات واست، جالس و یعنی ان نوں نے قتم کھائی تھی کہ وہ اپنا بیہلوزین سے نہیں گگائیں گے میہا نتک کوان کی موت آجائے۔ چنا نیجہ تیس سال تک ان کا میں حال تھا کہ وہ سورے نہیں جیٹنے ہی کی حالت یں ان کا انتقال ہوا۔ مکھاہے کوان فوں نے اتن کرت سے بدرے کئے تھے کوان کی بیشانی میں اس کی وجہ سے سوراخ ہو گھا تھا۔

(۱۱) منعود بن معتمر مشہور کی ت ہیں بڑے بڑے کو تین نے ان سے روایت کی ہے ، حافظ حدیث مقے ۔ ان کے بارے ہیں تکھا ہے مهام منصوب ادبعین سنة دستام لیلھا و کان یب کی اللیل کلد بینی منصور نے پالیس سال کے سلسل روزہ رکھا اور چالیس سال کی ہے بچدی مرت رات یں نما ذیر مقتے گذاری اور وہ بوری رات رویا کرتے تھے ۔

رس متصوری زادان کے بارے یں آتا ہے کہ کان پیم کی منطاوع النتی الی ان بیم کی العصر - وہ سورج بکلنے سے لے کر عمر تک برابر نمازمیں ریاکہ تے تے ۔

رود الدون الى هند اد بعد بن سنة لايعلم به المفول فياليس مال معن الله المفول فياليس مال معن الله المفول في المعلم المعلم الموالي الموالي

ر ۲۲) عاصم بن سلیمان بھی زہر دست محدث اور حافظ حدیث عقم ۔ بڑے بڑے محدثین نے ان سے روایت کی ہے۔ ان کے بارے یں مکھا ہے کوعشار کی نما ز

يرُه كرميح لك نفل مناذي سفول رمي -

روم اسلیان تین شهر میرث ہیں ، حافظ ذہبی کوان کوا کافظ الا ما اُستے الا ملا کے لفت سے یاد کرتے ہیں۔ ان کے بارے یں انکھاہے کہ چالیس سال تک ان کا حال میں تاکہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ کا اغرکرتے اور عثما رکے وضوسے مسح کی نما ذہبے ۔ انھیں کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سجدہ میں ستر مرتبر سیحان السر کھنے مزید منکھاہے کہ ان کی نوری زندگی اس طرح گذری کہ انھوں نے میں کی نما زعشا رکے وضوصے میں میں میں کہ اس طرح گذری کہ انھوں نے میں کی نما زعشا رکے وضوصے میں میں میں کہ اس طرح گذری کہ انھوں نے میں کی نما زعشا رکے وضوصے میں میں میں کہ ان کا دری کہ انھوں نے میں کے اور کے دندگی اس طرح گذری کہ انھوں نے میں کی نما زعشا رکے وضوصے میں میں میں میں کے دری کا دری کہ انھوں نے میں کی نما زعشا رکھی میں ہے۔

(۲۲) حفرت الم) المش شہور محدث ہیں ان کے بارے یں اکھاہے کہ ستر سال تک ایکی مجدرا والی شین جھوٹی ۔

(۱۷) مشام بن حان ما فظ مدیث عقر، بڑے بڑے فقی ارادر محدثین ابحے شاکر د کھے، ان کے بارسین آلیے ۔ کان یدی العدوم سوی یوم الجمعة جمع کے دن کے مواہر دن روزہ رکھتے کتے اور ان کا یا مل وائٹی تھا ۔

روس مقد ان كى بادك ين الذك الشك الدروسة أيد الدالم يتنام الل ان يقر أكفهف القالات يعنى بيرا والدرب كم أد ما قرآن مريده المقاس عقر

ر ۱۹۹ این ایا و تب مشیور درت اورتیخ وقت محقی ۱ ان کامعمول بیکفا سم پیدی دات نمازی گذارت بیسط ایک روزنا خوکر کے روزہ دیکھتے تھے مجیر موزانہ رکھنے کامعول ہوگیا تھا۔

(۳۰) یمی بن سمیدالقطان سیدالخفاظ کے لقب کے نام سے یا دکتے جاتے ہیں ذہردست محدث اور فقیہ تھے ۔ ان کے بارے یں ابن سمین فرائے ہیں اضام بیعنی القطان حشرین سسنة بیعن کل دیسات مین کی کی بن سمید قطان بیس سال سکھ الفطان جس مقرآن کرتے ہے ۔

دوایت کہ ہے ، ان کے بارسے می بن معین فراتے ہیں کہ کیا سمال سے دوایک دون ہدون ہے کہ اسلامی کا میں اسلامی کا ناخ کرکے روزہ دیکھتے تھے ۔

روایات کت حدیث محری بی این کی بات کی بنائی این این این بی اس کاظارا الم کو به ان کی دوایات کت حدیث محری بی ان کی بات کی بنائی فراتے ہی ۔

صحیت وکی حافی السفر والحفی فکان یصوم اللاهم و فی مقالقان کل الله یعنی بن اکم فراتے ہی ۔

الله یعنی بی وکی کے ساتھ مفروحہ بی دیا وہ سائم الدهر محقے اور بردا شایک قرآن خم کرتے ہے ۔ اور کئی بن معین ان کے بارے یی فراتے ہی مارائیت افقی میں مت یہ مقوم اللی ویسر والعہوم ویصنی بقول الی حنیفہ این الله علی الله عنی ان کے بارے ی فرات مازیشت سے ایک الله میں دیا ۔ وہ اوری دات مازیشت سے ایک میں اس کے بار کی دات مازیشت سے ایک میں اس کے بار کی دات مازیشت سے ایک میں دیوا ۔ وہ اوری دات مازیشت سے ایک میں دورہ دیک میں اس میں ان سے جلا ہے ۔ فراتے ہیں ۔ ما کان با لکوف ت و مرتبر کا یہ ابن ایک وف ت کان بالکوف ت فی من مان وکی ع اوری دان میں اوری دیا اوری دیا تا ہا وکی کے زبانی میں دی و کری ہے نہ اس دیا وی میں امام وکی کے زبانی سے میں امام وکی جیسا محدث اور وقت میں امام وکی مطابق فوی دیا اس دیا جی جیسا محدث اور وقت میں امام وکی مطابق فوی دیا کرتا تھا۔

روده ركعة عقر من المفال كالم المعلم المقال كالم المقال كالمعلم المقال المفال ا

ر ۲۷) ابداحد زبیری جلیل القدر محدث محقے ، حافظ فی بی ان کواکافظالبت کے لفت سے یادکرتے تھے۔ ان کے بارے بین آ تاہے کان یعسوم الداعی وہ صائم الدهر محقے -

(۳۷) انا) تنا فعی رحمة السرعليه كاعلم وفضل ي جمقام سے سب كومعلوم ہے، حافظ ذہبی لکھتے ہیں میختم فی مرمضات ستين عربخ وه رمضان ميں ساٹھ فتم كرتے تھتے۔

Uller Correlation and a second الكواري الماريخ المراجع المنافقة ع MESSISSIES ENGLISH ENGLISH ON يراعة است والليلة الله ما أو العدة يعني ما تتروي و الميس والميس والصف الما الم في المال و يتدري الشاكر المال في المال الم المانكان في المان وتد المن المنافق المانك المنافق المانكان المانك المانك المنافقة المانك المنافقة المانك المنافقة المانك المنافقة الان والشَّافي العيم ورائد في العيدولة عمري الحي أرَّمقام ركحة تصا ورقيادت بم أنج المرا مقام د کھتے ہے ۔ مانعای کے مقدمہ تج اباری یں تکھتے ہی کہ آ بخاری دمغان میں تراوع كربيد نست قرآن س أي تما لى قرآن كى ترادت كرت مح الدس تميرى دات مي قرآن فتركر يوسي الدون إلى العذا ذايك قرآن فتم كرت تقراراً اسے بارے می افروقرائے میں کھا لیسی سالدی نے سالن کے سا او کھا اس کھا یا۔ المع بخارى بوك وفيك دول كالك زندك كزارة تق - المحاب جدوه عدمت الم المعنى وولكت فالرائق الدهس لا \_ -الم السنية وفرمتلدين صرات الراس بكانكا عثارك وشوص اليس الانك منع كافادا واكر نافلات سنت عمل تقاد جاليس كمعدد كى مناسبت ين في مام كى ماليس وكرور ويستول الا يكروكل بدان ين محل بكام على بهادد - ابعین عظام تھی۔ محد تین بھی ہی امد نقیب ارتھی، ان ک عباد تو ا کا ذکر ہم فے ہرسطے تقر كاب الرتفيل بي جا تا توليدى الك كاب بن ما لا -اب وال يب كرصرت لام الوحينة ي كى عبادت كيول بدوت قرار يا يكى-دوسرون كالراعت يريه اخرون كيول نبس بوكا ، فيرمقلد بن براه كرم اين محقيق اور علم كاردى ي الداني محت دج أت ي تواسلام كان تمام ذكوره مخصيتون كى

عبادت کو کی خلاف سنت اور بدعت قرار دیں۔ موسی جانا ہوں کر ان میں ہوات کو کی خلاف سنت اور بدعت قرار دیں۔ موسی کے داس سے کھر میں اسے کہ میں کا ایک خاص تعلق کی بنا پر ہے ۔ الل ان کے امام کا ان کی کا ان کے الل ہے اور فیر مقلدین اپنے اس ان کے الل ہے اور فیر مقلدین اپنے اس کما ان کی اور میں میں اور کا بروا سلاون کو بدایت دے کر وہ ابن زبان الا میں اور کا بروا سلاون کے بارے میں زبان وطوری کر ما ان ما ایک کی میں اور کا بروا سلاون کے بارے میں زبان وطوری کر ما ان ما ایک کی حقیقت آشکا وا ہوگئ ہوگی۔

امید ہے کر میری اس مختصری کو پرے آپ کے سامنے غیر مقلدین کے افران کی معالی کی میں ہوگی۔

و مقط

## هلايم كمائن اوران كاجوات

محرم ولانا محدم أل بوبكرما حب غاند يودى واست بركاتهم السكلام عليكم ورحمة المدوركات

المحملالله وكفی دست لام علی عباده الذین اصطفی کدارش فرمت می بیت كردیاض سودی عرب سے ایک بیفلٹ مولانا انظر صاحب انگی بیفلٹ مولانا انظر صاحب انگی بیفلٹ کو اولاس جیسے دوسرے بیفلٹ کو فراقلین میا میں بنگلود کے نام آیاہے ، اس بیفلٹ کو اولاس جیسے دوسرے بیفلٹ کو فراقلین دیاف اور فقہ حفی کے خلاف جذبات بحر کاتے ہیں ، مولانا انظر صاحب نے گذارش کی ہے اور فقہ حفی کے خلاف جذبات بحر کاتے ہیں ، مولانا انظر صاحب نے گذارش کی ہے کی اس محبیدوں ، آپ آئن سائل کے بارے میں روی ڈالیس ساکہ آپ کا جواب ریاض بحبیدیا جائے نیز زمزم میں بھی شائع کردیں تاکہ عام لوگ بھی اس سے فائدہ انجائیں۔ کو الست لام

سكيده محمود قادرى بيجا يوس

ناخرج ! (۱) ندمزم دسالدی اس کا علان کیاجا چکاہے کہ بلانام یافرض نام سے کسی شائع کردہ تحریر کا کوئی جا بہیں دیا جائے گا ، آپ نے جو پمغلٹ بھیجا ہے اس کا حال بھی میں ہے کہ تحریر شائع کرنے والے کو یہ مہت نہ ہوسکی کہ اپنا نام اور پووا بیتہ ذکر کرتا ،

اليي يع وزن اور فرستيده كر ركاكيا جواب ديا جائے۔ (ع) اعرَاض الله بوائے اعرَاض بوتواس كاسلاختم نيس بوسكا، اب اور دے رہی گے اور معترضین افراضات کرتے دہیں گے، پھر جواب دیت کافائدہ ک رس سوال اگرستجده بود ورسوال کرنے کا مقصود کینی ملکوسمجھنا بوتواس الاجواب دیاجا سکتا ہے لیکن اگر سوالات مے مقدود محف فقہ الگیزی ہواوراس کا کرک خائے۔ نفس ہو تواس کا جواب دینامحض وقت کا ہر بادکر ناہے۔ رس سائل کے ساتھ اگر دلائل بھی مذکور سوں توسائل براعراض کرناجالت ے، ال علم دلائل كو د كھتے ہيں ، اگر كسى كواعتراض كي كوناميے قو وہ دلائل يوافر امن كرے اوران كى كرورى كو دائع كرے، آج كل غرمقلدين كا حال سى ہے كرورك ان کامقعد کھن فتنہ انگزی وشر انگیزی ہوتا ہے ، اس وجہ سے وہ مسائل کے ولائن يراعرون سائل دكركر ديت بي تاكعوام ان سائل كى ظاہرى شكى بريشان ہوں، آب كے بمفلط كا عال عبى يسى بے كورم كوور غلانے اور فقے نفرت داد نے کے لئے ہدایہ سے چندسائل ذکہ کردیتے ، اوران کی شکل گھناؤن بناکر د کھلائ ان سائل کے دلائل ہے اعراض کرنے کی معرض کو ہمت نہوسکی۔ ره) اگرسائل کے ساتھ دلائل بھی مذکور سوں توصرف مسائل کو ذکر کرنا اوران کے دلائل كو ذكرة كرنا خياشت نفس سے ، اور عرت خيانت سے ، موجودہ وقت كيفر مقلدين انسوس اس قسم کی خبا شوں کا ارتکا سے کے اپنی خیا شت نفس کوظا برکرتے ہیں، اس يمفلك كا حال يجى سى ہے كہ براير سے من سكوں كو ذكركر ديا مما حب بداير لے بوعقلي وقل دلائل ذكر كي بي ان كاكس سلا كيمن سي اخاره كم تيسي ہے۔ (۲) اگرکسی کا مقدومحن فتذا نگیزی نهراوروه دین و دیا نتسے بالکل محوم نه بوتوده کتاب کایوداستاد در کرے گا ،ستای کاش جھاٹ نہیں کرے گا ، آپ کے يمغلط والے كا عال سے كم بدايے سائل تو ذكركة اے مكر ويا نت سے كانسي ليا،

ا من الما الله الما الما الله المعلمة والمعلمة والمعلمة والمعلمة والمحالية المعلمة والمعلمة والمعلمة

ر ۸) مسائی مشرع کا نداق از انا اتنا برا دین جرم ہے کداس سے ایمان جائے کا خطرہ ہے ، فیرتقلدین چونکہ ایمان سے تحروم ہیں اور ان کی سلمانی تھن نام کی ہے ، اس وج سے دہ دین دشری مسائل کا خلاق اللہ اتے ہیں اور دہ اس بارے یں بہت لے باک ہو ھکے ہیں ۔

قرآن یں ہے دنے کہ حریث لکم خاتوا حریث کم الی شمیم اگر کوئی بر بخت اس آیت کا خاق بنائے کو اس کا ایمان محفوظ نہیں دہے گا۔

حدیث یں ہے۔ آمخفود کا اس مور یں از واج کا بوسر لینے تھے ،اار کوئی مدین بنائے اور آخفود کے اس نول برا عراض کرنے تواس کا ایمان جا آ دہے گا۔

اس کا خاق بنائے اور آخفود کے اس نول برا عراض کرنے تواس کا ایمان جا آ دہے گا۔

بیوی اگر حالت جیعن یں ہوتو مباشرت فاحش کے علاوہ اس کے بدن کے سرحصہ بوتو مباشرت فاحش کے علاوہ اس کے بدن کے سرحصہ کے بدن کے اس کا بیان ا حادیث یں ہے ،اگر کوئی بد بخت کورت کے بدن کے ایک تواس کو بدایات کو ذاتی بنائے تواس کو ایمان کی خیرمنان جائے۔

ایمان کی خیرمنان جائے۔

عُرض ایسے مسأل ہوں کا ذکر کتاب دست یں ہے اور انھیں کا دوئی یں ان جیے دور انھیں کا دوئی یں ان جیے دور سے مسأل ہوہ فقیہا مرز این کتابوں یں ذکر کرکے دان کا حکم کتاب و مسنت کی دوست کی میٹری یہ بیان کیا ہے ، ان کا غداق دین تخص اللہ اے گا جوایمان کی دولت سے جود مہا یہ میٹری یہ بیان کیا مرائل فقید و شرعیہ کے ساتھ تھنے اور نداق اللہ نے کا موجود 10 نداز برالا یا ہے کہ وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو یکے ہیں ۔

(9) فقیں ان تمام سائی سے گفتگو کی جاتی ہے جوانسان کا زندگی میں بیٹل تے يد، اوران كالترى مكم سِلا ياجا تاب، ان ين العدال من يوقع بين بن كاعامالات يس زيان ير لا نا اجها نيس مجها جا نامر شرعي عزورت كي تحتان سال الجي ذكرنقري كالون سي والماع اور فقراسلاى كى يدعين فولى ب كروه وندكى سي بين أفيوالم تمام سائل كومحيط بوتاب ابجن كالفس ضيث بوتاب ا ودجن كى سرشت ذبول بوقى ے دوائی خاشت نفس کا اللا ارکرنے کیلئے نفتری کی بوں سے ان مسائی کوین من کی كركے شائع كرتے ہى جن كا ذكر كرنا عام حالات يى مناسب نيسى ہوتاہے اور جانى لوگ اس طرح مسلمانوں من فقر کی دشمنی میں خودا سلام دشمنی اور شریعیت دسمنی کا افلار کرتے ال اید کہنا آودرست ہے کوالٹر ہر چزکا فائن ہے مگر یہ کمنا کد کیا وہ میدر کا بھی فائق ہے مور کا بھی فا لتہے اسکھی مجھر کا بھی فالق ہے اورا سکوندان بالینا قطعا قرام ہے ، عرور اُلو اس كا الجاركيا ما مكتاب مرددان كطورياس طرح كى باتس كرنا قطعًا ما ويريكا ـ (١٠) يمقلت ي جنسانل كوبرت مكورة مجوكر بدايد اقل كياكياب ده اوراس طرح كے مسائل زمان بوت وزمان فيرالقرون مي داقع اور بيس آج ي اوران كاذكرفد مدیث کی کتابوں یں۔ ہے ، معابد کام یں سے بعض صرات سے زنا کامد در ہوا ، آنحفور اكرم صليان المراعدة م في خودان كانيسل فرمايا ، معض عور تون سيمين زناكا صدور مواء إنكا بھی فیصل دشورنے فرایا۔ آ مخصور کے زبان س معف ریدے مقے ان کا ذکراددان کام بھی وطا دیٹ کی کمآبوں میں موجوہے۔ آن کفوڈ کے زانہ میں ایسا بھی واقعہ بیش آیا کہ

یویاری ساتھ کی اوی نے ای اور ای کا کہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک است میں خواہش اور کا کا اطلاع کی کہ یہ والے ای بی بیجوں سے بافائے کی داست میں خواہش اور کا کرتے ہیں اس کا اطلاع کی کہ یہ فرایا کہ وہ تصفیطون ہے جو یکا کرے خون اس کا بھی آپ نے حکم میان فرایا ہے خدود میٹ میں سواوں سے مقا کا قال کے علاوہ جگہوں ہے میان فرایا ہے خدود میں اس کا اور اس کے علاوہ جگہوں ہے میان ہوا کہ اس کے ساتھ لوگ وہ فعل کرتے ہیں جو بود توں کے لیے اس کے بارے میں مصورت اور کو وہ فعل کرتے ہیں جو بود توں کے لیے ساتھ کیا کہ تے ہیں جو مور ت اور کو رہنی السرخہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کہ نے کے لیے ساتھ کیا کہ تے ہیں جو مورت اور کو رہنی السرخہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کہ نے کے لیے ساتھ کیا کہ تے ہیں مورت اور کو رہنی السرخہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کہ نے کے لیے ساتھ کیا کہ اس کی بارے میں فیصلہ کہ نے کا با اور مشورہ کیا ، مصرت علی نے فرایا کہ اس کے وہلا کہ اس کو بالے اور مشورہ کیا ، مصرت علی نے فرایا کہ اس کو وہلا کے ۔ اور کو اور اور کیا یا دو مشرت علی نے فرایا کہ اس کی وہلا کی ۔ اور کو اور اور کیا یا اور مشورہ کیا ، مصرت علی نے فرایا کہ اس کی وہلا کہ ۔ اور کو اور کیا یا اور مشورہ کیا یا دو مشرت علی نے فرایا کہ اس کی وہلا کے ۔ اور کو اور اور کیا کہ کو دی اور کیا کہ کی اور کیا کہ کو دی اور کیا کہ کو کیا کہ کو دیا گا کہ کو دیا کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ

غومن اس طرح کے سائن انسان کی زندگی سے بیش آتے ہیں ، یہ نے سائل بیدا ہیں ہیں کہ فقہ کی کما بوں میں ان کا ذکر بطور تفری کر دیا گیا ہے ، جب سے النمان پیدا ہوا ان جیدے سائل سے این کوسا بقر بیش آتا دہا ہے ، ہی وجہ ہے کہ فقہ کی کما بول میں ان تمام مسائل کے کمآب و سنت ہی دوشتی میں شرع حکم بیان کیا گیا ہے ، اب میں ان تمام مسائل کے کمآب و سنت ہی دوشتی میں شرع حکم بیان کیا گیا ہے ، اب ان کا استہراک تاہے تو وہ فی الاصل شریعیت اسلامیہ بچھل آ ور ہوتا ہے اولد میں افراد میں اسلامی کی جامعیت پر طعند زن ہے ۔ بین کلم کی بات نئیں ہے بیا کمی اور جمالت کی فقہ اسلامی کی جامعی اور جمالت کی

المديث كرمان كيلاس اور قابل تعريف قرار يانس اور الرائان كاذكر حنى كما يول یں بدلودہ قاب اعراف واستہزاروں کیا بیعقلمندوں کی بات ہے؟ مر سواب اس کاس لئے دے دما ہوں کہ جواب مذ دیے کی شکل مخلصین یں سے کوئے اعماد کو سیس سونے گی جس کی بازگشت سودیے سی سنان دیے گ معلا الدسودير الياس وجراس مين افي داورسودين دسن وال سندوسان ویکسان کلمین کے مذیات کی بعی معایت کرن ہے۔ ال سلام الديس كراككى ف حالت دوره ين مشت ذن كى تواس كادوره سيس اوشآ اس سلكوكما بي والے في صاحب بايكى يوعادت نقل كرك كالمسقى بالكت على ما قالوا اس طرح ذكر كياب \_ سين مشت زن كرنے والے كا دوزة نس ٹوٹ احفی فیٹ ارتے سی کہاہے گوروزہ کی طالت یں یہ کام کیا ہو۔ اس سلمين عرض نے بيالت و فيانت كے كئي كل كھلائے ہيں ، يہلے تواس فے علی مات الوا کا ترجم تھوٹ دیاہے۔ مالا کر صاحب سرایے کی عبارت بالاری ہے کہ صاحب عدار کے تزدیک مسئلماس طرح نہیں ہے ملکان کے تزدیک حالت دوزہ میں يكام دوزه كوباطل كرلے والا بے - صاحب بداير نے بعن دوسرے فقما ركى يربات نقل کی ہے، خودایا اور صفی مذہب کا مخارا درمنی برستد نہیں بیان کیاہے، بدایر کے ماستيى توداس يرماستيد لگاكرك ستامها ف كردياي، ماستيس على ما قالوا

عادت فى مثله افادة الضعف مع الحند وعامة المشائخ على ان الاستمناء مفطى وقال المصنف فى التجنيس ان المختال \_

رمات نگار دکھاہے۔

یعیٰ صاحب ہوایہ جہاں اس طرح کی عبارت مکھتے ہیں توان کا مقصد یہ نبتلا ناہو تاہے کہ یہ منعیف قول ہے اور عام شاکع احاف کا سلکت ہے

## المن المارية والربيلي المنيس مي الحاول كوفيار

آب بہتا ہے کہ مسئلے میں نقہ حقی اور علما راحنا ف کی اس و ضاوت کے بعد میں اس و ضاوت کے بعد میں اس و ضافت کی اس و ضافت کی اس میں افراض کی گئیا شش باقی رہ جا آب ہو اندازہ لگا نے کہ فیر تقلدین کی طرح فقت ہیں اور فقی اور فقی اور فقی اور فقی اور فقی اور فقی اور میں ان کا مقدر بن چکی ہے۔

سے کتے دور ہو چکے ہیں جلم و دیا نت سے تہی دامنی ان کا مقدر بن چکی ہے۔

اور کھر مقلدین کو کس طرح جرائت ہوئی کہ وہ صاوب ہوا یہ بیا س کم سنا کو ایسے گھرکی اور فقی او

عرف الجادى من واب صاحب فراتے ہيں ا

کرے۔
(۲) گمآ بچہ کا دوسرا مسئل سے کہ ہدایہ یں سے پافانہ کی مگریں وطی کرنے سے
روزہ کا کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ بیفلٹ والے صاحب لکھتے ہیں کہ:

مداما الوصنیف کافتونی ہی ہے ،،

معن ای حید اس او مقر جرار تا اس او منیفر کا فتوی سی میان کالودا ترون دیا کالودا ترون دیا کالادا ترون دیا کا ده قر جرار تا این کرام الوصنیفه کا فتوی سی سے اس جہالت کا کوئی تھی ہے ، جولوگ فقہ کی کما بیل پڑھتے پڑھائے ہیں ، وه تواس کا مطلب یہ سیجھتے ہیں کہ امام الوصنیفہ کا بین فتوی کی سیجھتے ہیں کہ امام الوصنیفہ سے ایک دوایت یہ بھی ہے نہ کرامام الوصنیفہ کا بین فتوی کی اس علم کے بل لوتے پرفقہ صفتی پرائٹرافٹ کا شوق ہوگیا ہے ۔

ور سری بات یہ کہ بمفلٹ والے لئے نربردست فیانت سے کا لیا ہماور واست نیان سے کہ بمفلٹ والے لئے نربردست فیانت سے کا لیا ہماور واس مند ہوئی ہوگی ہوگی ہے ۔

جب یہ فیرمقلدین اس طرح کی خیانتوں بیاتر آئیں توان کا جواب ہے۔ دیتے پھریں گے۔

عینی سان ساف مکھا ہے کم مغنی میں جوامام ابو حفیف سے اس بارے میں متمور سوایت کہاکہ ذکر کیا گیاہے دہ سجے نہیں امام ابوحفیفہ کی میچے ترین روایت وی ہے کہاں صورت یں کفارہ واجب ہوگا (جسم س ۲۰)

اب ذرا غرمقلدین این گرکامی سندسندس، نقر المحدیث والی کمآب نزل الابرادین مکاید:

دان جامع المسافر علمانی سفراد دهوصائم اوجامع فی غیرالفرج دانزل لزمه القنهاء فقط و دفعل فی الکفاری ص ۱۳۱۱) مین اگر سافر جوروزه سے ہوا درعان بوجه کر بھی جماع کرے تواس بر صرف تفنا داجب ہوگ کفارہ دا جب نہیں ہوگا ، آی طرح جو آدی جورت کی شرمگاہ کے علادہ میں جماع کرے (خواہ دہ بدن کا کوئی تصدیم و) تواس بھی

حرت فقالان کی فاروس ہے جن کے گفر کا یہ سے ایر اور انقام تھی میں طرحت کر میں مرقبات آفس اور شرادت نفس اور قنته الكيرى تبين تواوركما س رس، تيسراستندية وركياب كرمرده عورت عياجيات يدفعني كهة مے کفارہ داجب شہر سوتا ، انزال موتب بھی الدر موتب مجی ۔ اس بحارے کواس سندس اے گوری جی غیرتیں کرفقہ الجدیث کیا تھاہے زل الايرادي سكاسي: وكذالك لأكف أسةعلى من جامع بهيمتا إدميت اوصيسا اوصفيلي الساسم) سیناس بردونہ و کا کفارہ نیں ہے جوسی جانے کے یاکسی مردہ عودت سے جماع کرے ، بائے سے جماع کرے یا چھوٹی لڑکی سے جماع کرے۔ یداے یں جوسٹلہ ذکر کیاہے اس کے ساتھ صاحب سانی کے دس می ذکر کیا ہے اور نقد المحديث سي بلادس ي سنله مذكور ي ، اس كه باوجود نقة حنى يراعراض اور ا مے نعة اللحديث ير محدولوں كى بارش -ففتائے احات کے بیاں کفارہ واجب اس سکل یں ہوتا ہے کہ جب جنایت اسے صفی معنی اور حقیقی صورت کے ساتھ یائی جلئے ، غیر مقلد معرض بتلائے کر صورت ملکور یں جنابت کا حقیقی معنی اور حقیقی صورت کا وجودہے یا بھر دہ حدیث بیش کرنے یا قرآن ک آست جس سے بدایر کی ایسٹیلہ غلط تابت ہو۔ رس ایک ستای ذکر کیا ہے کہ بدایہ س ہے کہ شرمگاہ کے علادہ میں اگر کسی فیضاع کا تواس رکفارہ نہیںہے۔ يسئل بمى فيرمقلدين كے گھر بى كاہے - نزل الابرا دفقه المحديث ي كھاہے۔ اوجامع فى غير الفرج وانزل لزمه القنساء فقط ساس

معنی کسی کے شرمگاہ کے علاوہ میں جماع کیا توصرف قضا واجب ہوگی کفارہ شیں اگر جوازال ہوجائے۔ مغرمقلد معترض قرآن کی آیت یا صدیث بیش کرے جس سے میٹ الفلط عابت ہو۔

اویر بہلا ما جا ہے کہ جماع کا معنی جب معنی و عدور ہ کا مل طور پر تحق ہوگا

تب کی کفارہ وا جب ہوگا ، غیر مقلد عرض بہلائے کہ صور ت مدکورہ میں جماع کا معنی ہورہ
وصی کا ال طور دیر تحقق ہے ، غیر مقلد عرض کے لئے بہتر ہے کہ قرآن وحدیت ہے اس

مسئلہ کو غلط تا بت کرے ۔ ان بیچاروں کو اس کا بھی پیتر نہیں ہے کہ جب طرح شبہات
سے صدود مرتفع ہموجاتے ہیں اسی طرح شبہات سے کفارہ بھی مند فع ہموجا آ ہے ، کفارہ
اس وقت واجب ہوگا جب جا بیت کے صور ہ وعنی واقع ہونے میں ادنی مشید نہو اگر

(۵) ایک سندیه دکرکیلیے کہ محربات سے نکان اگر کون کرے اوراس سے وطی بھی کرے تواس سے وطی بھی کے اور اس سے وطی بھی کے اور اس میں موگی ۔ ہدایہ میں ایسا ہی مکھلے ۔

پمفلط دالے نے بہاں بھی سخت فیانت سے کام لیاہے، اس نے یہ نہیں بلا ماہے کر احنا ف کے بہاں یہ فعل سخت گذاہ اور حوام اور بہت براجرم ہے، فود معاز بوایہ نے اس سفلہ میں اسی سطرس کی میں مکھلہے ۔ لکت میں بوجب عقوب تا بعین اکو اس جرم میں سخت ترین سنرادی جائے گی۔

ذنا پرشری مد اسی وقت واجب ہوگی جب ندنا کا شرعی واصطلاح معنی پایا جائے گا، ندنا کے دجودی دوا بھی شب ہوا تہ بھر فواہ وہ فعل حوام ہوا ورشرعی جم قراد پائے مگواس بر مدنزنا نہیں لاگو کی جائے گی، الشرکے رسول کا ارشادہ کے کشبہات کی وجہ سے صدد کو دفت کرو، ہاں اس کواما کا وقت سخت ترین سنراد ہے گاماتی کہ وہ اسکو اس جرم میں قتل مجری کر رسکتا ہے۔

الالما عدد الراس الم المالية يى يەكىدىدۇ ئىمات بىدا يوك كى دەكىدى ئولەن ئاكى ئوت يى ئى بو فواه ذنا کے سنی یا ہے جانے میں ہے۔ برطال تنبات کی دج سے عدودی سزا سِي لاك ي ما سے كار نااى صل كركتے ہيں جر لاكسى عقد كسى عورت سے مباشرة فا ك فيكل من المود مذري و صورت مذكر وي محرم عورت من الأحرافيل وام عرك زاكم سى مات مدايد كياب اس وم عدوالى سزا المعنى يد نا فذنين كا جائ كالما يونك و فل توام ي الدبيت رّا . وم ب آواس لي الم وقت الع شخص كو يخت كا مجى منين كراس كو يحت عرف سراد عام الله الما من كراس منل يمى كاما كتاب

فقصفي كايمسئله أتحضوراكوم صلح السرعليوم اورصحابه كرام كم افعال سمافؤذ ہے ، یہ اما ن کے گھر کا گھڑا ہوا سنانس ہے حضرت براربن عاذب فرماتے ہی کری نے دیکھا کرمیرے ماموں کسی جارہے ين، ين ان عيد وها آب كما ن جادي إن توالفون ن كما كوالك فف اي باب كى منكور سے نكاح كرايا ہے، أس تحفور نے مجھے بيبيا ہے كہ بي اس كو تل كراؤں اوراس

الدعوات، كاح كذا زناموتا يعنى زنا شرعى تو أتخضور اس يرزناك جوشرعى مدہد دہ جاری کرتے ، مرحب آیٹ نے ایے خص پرزنا کی مدجاری نیس کی تومعلوم کوا كرزنا شرى بھى نہيں ہے، اگر چربیت بڑا گنا ہے۔

مست عداردان س ہے۔ عن ابن عبارس من الى ذات عمام فاقتاده سنى مفرت بن عباس سے دوايت سے كرج تخص عرم اورت سے ونكال كادراس عى جماع كرعة اس كوقت كردد (مجمع ) ابن ماجيس يدروايت حضرت ابن عباس سے مرفوعًا منقول ہے، اگر جاس کی مند ضعیف ہے۔

عُوْن احَاتُ كَا يَمَسُلُ كَمَابِ وسنت كَل رؤشني سيم ، اوراس بريغ رثقله و كا حرّاض بلاوم بحض جهالت ہے -

مراطل نکائ کو زناشی نہیں کماجا آ اور نہر باطل نکائ یرحد واج ایج ن ہے، الشرکے دیول کا ادشاد ہے، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکائ کرے اس کا نکائ باطل ہے، اس کا نکاخ باطل ہے، یہ یا لکل صحیح عدمیت ہے ایسے نکاخ گوآب تے تین دفعہ باطل کہے کہ اس کے بالکل باطل ہوتے یہ مہر لگادی، مگر کسی ایس شیر ہے کہ اگر کوئی تورت اس طرح کا نکاخ کرے تو اس پر عدز نا لاگو کی جائے گا۔ صد زنا وہی واجب ہوگی جہاں زنا کا کا ان منی یا یا جائے گا اولاس کے ذنا ہوتے یں کسی طرح کا کوئی مشیر نہ ہوگا۔

انگالوصنیفہ رجمہ السرعلیہ کی فقی بھیرت کا ہی کمال ہے کران کے سامنے ترقی سُلا کے تما میں اور اس یا رہے یں کتاب السر، سنت رسول السرا ور وہ کا کہا میں اور اس یا رہے یں کتاب السر، سنت رسول السرا ور وہ کا کہا میں اس کے نیوسلے یہ سب بینے ہیں ان کے سامنے ہوتی ہیں بھروہ ایک فیصلہ فرماتے ہیں، اب جمن کے فیصلہ فرماتے ہیں، اب کتاب وسنت اور انگہ شریعیت امام الوصنیفہ کے مدادک اجتب او کے سامنے اپنا سر جبکا ہے کہا ہم میں بھریے افسوس کے ساتھ کہنا جب بھی میں وہ اور اس کتاب وسنت اور انگہ شریعیت امام الوصنیفہ کے مدادک اجتب اور کی ساتھ کہنا ہم ہیں بھریے افسوس کے ساتھ کہنا ہم ہیں بھریے افسوس کے ساتھ کہنا ہوں سے ناوا قف اور جا ہم ہیں بھریے افسوس کے ساتھ کہنا ہوں سے کو اور اس سے کو اور اس سے کو اور اس سے کا بوں میں بھی بھی انگھا ہے کہ وہنتھ میں جا ان اور جا ہم ہی ہی اکا کرے اور اس سے دولی میں بھی ہی انگھا ہے کہ وہنتھ میں جا ان اور کے کا ور اسے تعزیر را قبل کر دے گا۔

( تزل الابرادس ، ۲۹ ، کنز اکفائن ص۱۰۰)

اگریفل زناحقیقی دشرعی ہوتا تو بھراس برصرف صربادی کی جاتی ، حدکی متعین شکل ہے یا کوڑے مارنا یا دجم کرنا قتل کی سراد ینا حرشری نہیں ہے ، معلوم ہوا کہ فیرمقلد علمار بھی محرم کے ساتھ بکاح کو زنا شرعی نہیں سے جھتے ورمۃ ایسے مجرم کی سزا ان کے بہاں علمار بھی محرم کے ساتھ بکاح کو زنا شرعی نہیں سیمھتے ورمۃ ایسے مجرم کی سزا ان کے بہاں

الطران الدكس المحت المست المان المران المان الم

پمفلٹ والے نے نفہ حنی سے حوام کورگٹ تہ کرنے کیلئے پمفلٹ تولکھ ما وامگر اسے اس کا یہ ی منبی میں سکا کراخات کے سمال منتی بہ قول کون ہے ،مفتی بہ قول کو تھوڈ کر غرمفتی بہ قول کو ذکر کرنا جا بلانہ حرکت ہے۔

ریرسی بدی ورور و با ایر است کا ایران سے کہ ہوائے سے کہ ہے تفی کسی کورت سے یا فاند کی علم (۱) ایک مسئلا یے ذکر کیاہے کہ ہدائے سے کہ ہے تفی کسی کورت سے یا فاند کی علم میں وطی کرے یا قوم لوط والاعمل کرے تواس مرحد نہیں ہے۔

اس سنا کے بعدی میں میں اور اس میں میں اس کے اس لئے کہ فلاحل علیا اس میں ابی حفیہ میں ابی حفیہ کے بعدی میں ہواری ہے کہ ویعن اس کو سنرادی ہائے گی ،

مین ابی حفیہ سام سطرس اور اسی جگہ ہے ، مگر کیفلٹ والے فیر مقلد صاحب نے یہ لفظ پورڈ کرکے ویٹا ایمان برباد کیا ۔ امام ابوجی نیفہ دھتہ الشر علی فرما تے ہیں کہ اگری علی حدوالی سنزا کا ہوتا تو آپ صلے الشرعلی ویلی سنرا منقول ہوتی ، مگر آپ صلے الشرعلی ویلی سنرا منقول ہوتی ، مگر آپ صلے الشرعلی ویلی سنرا منقول ہوتی ، مگر آپ صلے السر علیہ ویلی سنرا کا موروالی کا کہ اس کا قواد شاوی ہوتی ، مگر آپ صلے اللہ ویلی منزا کو مدیس کے ، یا اس کا تعلق تحزیرے فاعل اور منعول دونوں کو قل کردو ، کیا اس سزا کو حدیمیں گے ، یا اس کا تعلق تحزیرے کیا علی اور منام اور حاکم و قت کی دائے پر محمول ہے ؟ اور یہی وجہے کو معالیہ کام کی دائے اس کو جبال دیا جائے ،

كون كما ب كداس كے اور دادار دادى جائيگى ، كون كما ب كرايستخف كواوني عالم فيح واكراس ريقررسايا ما مع عن ك ندنا والى عد الرمتين وق قومحا بركام اس سندي اختلات نه بهوتا اور الخفوار سي من قتل وغيره كا حكم منقول نه مومًا السام كرزناكي مداو شريعت يرستون شكل م واس وج معصرت الم افظم الوعنيف ومرارة نے آ تحضور کے ارشادات ادر صحابہ کام کے فتووں کاروی سے فرا یا کواگراس برم کاون رتكب بوتاب تواس كے بارے ي ماكم وقت فيعل كرے كا كواس كوكون ى مزادى صك سرا فريون كايرمطلب نيس ب كواس كومعات كرديا عات كار يفرمقلدين كونقرا خاف كايوط مسلم معلوم نبي ما معلوم سي مم فقنه الكرى والم الله مقدوب ال دم مع إدرا مند ذكر أن كدت عنى مكالم ولكت يعلاد وسجن حتى يموت اديتوب ولواعتاد اللواطة قتلمالامام -یعنی ایسے کام کرنے والے کوسزادی جائیگی ادر اسے تازندگی قیدیس د کھا جائے گاالا یہ کہ وہ توب کرنے اور اگر دہ فعل کا عادی سے تو اہام اس کو يب الاستدي فقرضني كايورام تدركي فلط والصل فيان كرك

اس کو نہاے محردہ تھی بیش کیاہے ، دین دویا نے کے این دارومظامرہ پر فيرمقلدين تواب دارين كاسد ركفي بى -

(١) ایک سندیجی ذکرکیا ہے کہ ہدایہ سب کر جو بویایہ سے وطی کرے اس پر مدس ہے۔

توكيا غيرمقلدين كے مذہب ين اس يرمدے ؟ ذرا وہ اپن كا إون سےاليے شخص يرصد كاستراد كعلادي - زل الايرادين اكهاب- ويعن رعن فكم بهيمة و پیجون للامامران یقت لما - سین جو جواسے وطی کرے دام اس کی تعزر کر گا.

ادراس کو آل بھی کرنگ ہے اور ہی بات کنز انحائی میں مکھی ہے ، تو پھر بدایاور آپ کی آباد کا مسئل الگ الگ الگ ہوا یا لیک ؟

ا چھا دُراغِر مقلدین وہ صدیث تریش کردیں یا قرآن کی کو ف آیت جس سے ہانے کے مسئلہ کا قلط ہوتا ابت ہو۔

سان مجی میفلٹ والے فرمقد کے فیانت سے کا ایلے اور ہدایہ کا اورامسلا نسین بیان کیاہے ، پورامسلایے الاان است یعن ریوی اس کی تعزیر ہوگی بین المام این صواب دید سے جومناسی مجھے گا اس کوسٹ وا دے گا۔

حضرت امام الوصيف و فرائے ہیں اور ہدار کا جو مسئلہ ہے وہی حضرت عبد تقر بن جاس رضی اولئر عند سے متقول ہے۔ مصنف عبدالر زاق بیں ہے۔

عن ابن عباس فى الذى يقع على البه يما قال ليس علي الحل المراد والمراد و

فیرمقلدوں کے پاس اتن حقل ہے نہیں کہ ان کو سیجھایا جائے کہ ذیا شرع کس کو کھا جاتا ہے اور حد شرعی کب واجب ہوتی ہے۔ اس کے لیے نقی بھیرت کی خرورت ہے اور حد شرعی کب واجب ہوتی ہے۔ اس کے لیے نقی بھیرت کی خرورت ہے اور خرمقلدین کو یہ وات گرانما میں اس اجب ہوتی ہے اور خرمقلدین کو یہ وات گرانما میں او حقیق نے اپنے نقوی کی بنیا د حضرت عبد الشربین عباس کے نقوی کی رکھی ہے تو فیر مقلدوں کو اعراض کیوں ہے ، کیا صحابی کے نقری کی دھتی میں نقری نیا حوام ہے جو یا وہ استے بدوین ہوگئے ہیں کو صحابی رسول مسلے الشرعلية ولم کے فقوی کی موام ہے جو یا وہ استے بدوین ہوگئے ہیں کو صحابی رسول مسلے الشرعلية ولم کے فقوی کی موام ہے جو یا وہ استے بدوین ہوگئے ہیں کو صحابی رسول مسلے الشرعلية ولم کے فقوی کی موام ہے جو یا وہ استی بدوی ہوگئے ہیں کو صحابی رسول مسلے الشرعلية ولم کے فقوی کی موام ہے جو یا وہ استی بدوی ہوگئے ہیں کو صحابی رسول مسلے الشرعلیة والم کے فقوی کی موام ہو کا استی موام ہے جو یا وہ استی بدوی ہوگئے ہیں کو صحابی رسول مسلے الشرعلیة والم کے فقوی کی موام ہو گائے ہوں کا موام ہو کی ہوئی موان الزائیں گے ک

اس سندس حضرت عطارے یہ جھاگیا کہ اگر کوئی جا لورے بدفعلی کرے تو اس کا کیا حکم ہے، تواہموں نے فرمایا ، التر تو بھولنے والانہیں ہے اگراس بارے میں شرفیت کا متعین سزا ہوتی تو التراس کو نازل کرتا ، البتہ یہ فعل ہے بہت ہُرا توجو براہے اسکورُ انجو،

(دی دیا انقصا

اس مسلم بی بمفلت والے فیر مقلد صاحب نے ایک فیانت تو یہ کا ہے کہ ہا یہ میں بحث کا ہے کہ ہا یہ میں بحث کا لائے ہے ہوں اس کے معنی یا گل کے ہیں اس کا ترجم انفوں نے بوقون کا ترجم انفوں کے بہاں مجنون کا ترجم انفوں کا ترجم ہے وقوت کی ہوں کے بہاں مجنون کا ترجم ہے وقوت ہوں کے بہاں مجنون کا ترجم ہے وقوت ہوتا ہے ۔ ؟ کا الله اعلم بالصواب ۔

اس سند برائز اص می فرمقلدوں کی دانشمذی کی استا ہے ، کیا یائل اور نیچ بر مجھی شری احکام کا اجرار ہوتا ہے ؟ حدیث یرے کہ بچوں ادر باکلوں سے قلم اٹھا لیا گیلہ کسی امام اور کسی محدث کے زدیک نیچ اور باگل احکام شرعیہ کے ناطب نہیں ہیں کران برحدود شرعیہ جا دی ہوں ، تو بھرائز آفن کیا ؟ عورت پراس نے مدنہیں ہے کہ جنایہ کا ملہ وحد کو واجب شرعیہ جا دی ہوں ، تو بھرائز آفن کیا ؟ عورت پراس نے مدنہیں ہوا ، بس مجم مدیث شریعی مدنہیں کو اور زنا کا معنی پورے طور بہتھی قرنہیں ہوا ، بس مجم مدیث شریعیا گیا ۔ کوشہات سے دنع کرو ، اس عورت پر بھی مدنہیں مگائ جائے گی ، البتدا سکو تعزیمہ کی المجائے گی ۔

المراجي الكرابي المراجي المرا

میر فقع ضرورنا فذکین و الدین و الدین ارسید استان مردادر تورت برعدود موقع می و فقع ضرورنا فذکین این و الدین این الدین این الدین الدی

عصے آپ دیا ہے میں سیم می وہ صورے می ارحادات او موسط مرد یہ جائے۔ حضرت عالشرہ فرماتی ہیں کہ آنحفنور کا ارشاد ہے کہ سلمانوں سے جہاں تک ہو کے حدود کو دفع کرور اور اور جنی اس کا درست یا و تو درگذ دکر و، مجرآپ نے فرما یا کہ حاکم معاف کرنے سی علاقلی کرے یہ زیا وہ میترہے کہ وہ سنراد ہے میں افتطی کرے ۔

جعنرت علی اور حضرت این میدر این به کرایت نے فرایا که صدود کو دفع کرد ، حضرت الجرم مین کی دوایت به کرایت المحدود کو دفع کرد ، ایک دوایت بین کمی دوای کرای دوای کرد دوای کرد دوای کرد دوای کرد دوای کرد با کارت علی اور حضرت عمر دمنی استر عن استر عن استر عن استر عن استر عن کارت اور مسلمانوں کو تاکید یعنی کرسلمانوں کا میں کار جہاں تک بوسکے دف کرد -

س وجان سے ہوت اعز آپ کے یاس تشریف لائے اور کہا کہ بچہ سے زناکا مدد در ہوگیاہے۔

تر نے مند یحیر لیا بجرا تحفوں نے کہا بھر آپ نے مذ بھیر لیا، بھرا تحفوں نے کہا، مھرآپ نے

مذہبیر لیا، چاہتی دفعہ جب انخوں نے کہا تو آپ نے فرما یا کرتم نے بوسر لیا ہوگا، تم فیھوا

مذہبیر لیا، چومتی دفعہ جب انخوں نے کہا تو آپ نے فرما یا کرتم نے بوسر لیا اور جب حفرت

ہوگا، غرض آپ نے حضرت ماعز بر حدجادی کرنے ہے حتی اللمکان پر ہمنز کیا اور جب حفرت
ماعز کا اصراد بہت الرحا گیا تب آپ نے ان پیعد نا فذکر نے کا حکم دیا۔

المرائع المرا

## وس سوالات كے جوایات

مئ ي زيرف دم

اللام عليكم ورحمة السُّرويكات، المعليم ورحمة السُّرويكات، المعليت الميدكم فراجي بخيريوكا، زمزم كاعركو السُّرددا ذكر ب ، آب في سلفيت كريدو في السُّرد واقت بو كفت بن كران الل توحيد كى بنار فرب كريس وفا فناك يرتمام ب -

براه كرم درج ذيل والات كجوابات عفواذي -

(١) حضرات المراديد عيلي تعليد تحتى كا دجود كفا يانسي ؟

(١) حفرات المدن يها ميت دين كا تعليد كون نبيل ؟

(س) اگرتعلیدی کنا ہو توظفا رواشدین کی تعلید کیوں نے کا ہے ؟

(٣) جب ماسلام برق بي توكى ايك كى تعليد فرورى كو سے ؟

رہ) کابوں سے معلوم ہوتا ہے کائراد بونے بین تعلید سے منع کیا ہے ، تواب ان کی تعلید کرنا خودان کی مخالفت کرنا ہے ۔

(۱) کہاجا تاہے کیادوں اٹھ برح ہیں ، گریم دیجے ہیں کوایک خرب ہی ایک بے خرطلال ہے اور دی چیز دوسرے خرب ہی حوام ہے ، ایسی مورت ہی دونوں

نرب بی کیے ہوا ؟

(د) قرآن ومدیث کی موجودگی س کسی خاص الم کی تعلید کیوں ضروری ہے ؟

د ١٨١ كفليد ك وجوب يركون ى نفي قطعي مي ؟ (1) المام بخارى رجمة الشرعل كقل تقلب كون تيس كى جاتى ؟ (۱۱) اام کاری کی کے مقلد کھے ؟ براه كرم كسي قريبي اشاعت بي ان سوالات كاجواب عنايت فرما يس والسكلام Euconocilothe in تماهن إ أب كاخط براطوي تها، أكر إورا خط نقل كيامات توزمزم كي كي صفحات برجاتے، سے اس فرائد جزوں کو عذت کر کے آپ کے سوالات کو ختمر کر کے نعل كرديد، اين سوالات كي وابات لافط فرائي، افسوس ين اس وقت تفيل عوال دے نے قاصر ہوں ، جوا بات سوالات کی ترتیب کے مطابق ہی ۔ (١) حضرات ائم سے يہلے تقليد فعي كا دجود تها ، حجم الشرالبالغ ميں شاہ ولى الشرماحي فراتے ہیں۔ شمانهم تفرقوا فالبلاد وصاركل واحدمقتلى ناحست من النواجي - يعن صحاب كوام را تحسود اكرم على الترعلية وم كعد ) مخلف تنبرون م طلط اوران س کا پر تخص اس حصد کا جران وه بیوی مقدی بن گیا-حضرت شاه فنا کی ای عادت سے سان معلوم ہوتا ہے کہ جو محالی جماں سونیا اس کا دیاں تعلید کی مان محی -جة السرالبالذي ي حضرت ابن عاس وفي الشرعة كمار عي شاه ما حدى المام. وكان ابن عباس بعل عدى الأولين فنا قض عدى كتيرين اللحكام واتبعم فىذلك اصحابه من إهل مك يعن مفرت إن عاس محار كام كا دوراول كدمان کے بعد رکمیں موجود ) محق المحوں نے سبت سے احکام میں سیلوں کی مخالفت کی اور کم کے الك شاكروں نے ابن جاس بى كى بىردى كى -اس معلوم مواكدكرس بيت معلاك مفرت والسرين عاس كم مقلد مع ادلان کی تقلب یخفی کرتے تھے۔

باللاج معدد سيما المالالك ان كنات القسام - أرة مات سي يوقون في المسامليم كرو- اس أيت معلوم بواكر وال كرا ال ال ورية بي ال عراق من الله المن الله المن الله المن الله الما الله الله الله الله الله منت سے سال کے استخرات واست ما ما کا تدرت نہیں ہے ، اس لئے یہ وال کرنا کا تم محتمدين في وكون إس تعليدك كآب وسنت عنا والفيت كي ديل --(۲) - تسراسال الماءي على كارك تعليدى كالم يعلوالله علیدیم کی تعلید کیوں نے جائے ؟ اور یجد لیجنے کا بست کے نزد کے باطرح کما ایسات مستقل الگ الگ دس شرعی من اس طرح علفائے داشدین کا عمل اوران کی سنت بھی ستقل وس شرى بى - يس حرح المرك تعليد وربعر بناكر قى بى كتاب وسنت يرعمل كرفى اس طرح ان المرك تعليد وريد باكرتى ب خلفات والتدين كي سنول يرعل كاس ك المركي تقليد كے صفى مقلدين خلفائے واشدين كى بھى تقلد كرتے ہيں۔ (م) بلاخبر حادون الخدري بي اس كياوجودايك يكى تقليد كدواجب اس لي كماجا - اسي دين دايان كى سلاسى ب، دسر فوان د بيت سے كا مے ہے ہے ہیں اورسے کا کھا ناجا تزیرہ تا ہے سکین اگر کسی کو تجربہ سے معلوم ہوجائے كة فلان كمانا كوافعة اسكا بإضم فراب بهجائ كادراس كامحت بكوما تعلى تواس كيليخ ضرورى موكاكدوه اس كفانے سے بچے -تقليدائم كامقصديه والمي كرآدى فحن التركيلة الشرك احكاكا بابذيو، دین وسٹردیت کو کھیل نہ بنائے ، اوراین مرضی فواہش کودین نہ سجھ لے ،ارکوام کو یہ جیسی دے دی جانے کر ائم اربع سے سے بس کی جان تقلید کریں آوعوام دین کا تما شابلیتے اوراحكام شرعيكا قرام باق ند بهاكاء شلاً حفيه كيب ال ذيورات بن ذكوة دين وا ہے، شواف کے سیان نسیں ، تو کوئی لائج الرایس حسن پر زیورات میں زکوۃ واجب ہے کھا کے دور اور اس کے بدن سے تون جاری کریں گے ، اس طرح ایک اور شاقعی خدم ب بر عمل کریں گے ، اس عام رہ ایک اور سست ہے اور اس کے بدن سے تون جاری ہوگیا تواکہ وہ کا ہل اور شامی میں اور شاقعی مسلک برعمل کریں گے حتقیہ کے بیاں اس کا ورشاقعی مسلک برعمل کریں گے حتقیہ کے بیاں اس کی وضو نہیں تو شا، عمون الدین بن وی نہیں دیے گا عکہ احکام شرع کو انسان این تابع بنا ہے گا ، ویر این بیوی کو تین طلاق دے کرجب انھیں انہیں ویر بیون کو ایس جلے جاتے ہی اور وہ انھیں فتو کی دے دیا ہو ہوگیا ہے کہ این بیوی کو تین طلاق دے کرجب انھیں انہیں جو کہ جاتے ہی اور وہ انھیں فتو کی دے دیا ہو کہ تی بیوی کو تین طلاق دے کرجب انھیں انہیں ہو کہ کہ تی بیوی کو تین طلاق دے کرجب انھیں انہیں خوش میں کی خاطر دین و نثر رہا ہے ، اور ساری زندگی زنا کی مقیدے میں شیخص مبتلا رہا ہے کہ تین میں کی خاطر دین و نثر رہا ہے ، اور ساری زندگی زنا کی مقیدے میں شیخص مبتلا رہا ہے کہ تین میں کی خاطر دین و نثر رہا ہے ، اور ساری زندگی زنا کی مقیدے میں شیخص مبتلا رہا ہے کہ تین میں کی خاطر دین و نثر رہا ہے ، اور ساری زندگی زنا کی مقیدے میں شیخص مبتلا رہا ہے کہ تین میں کی خاطر دین و نثر رہا ہے ، اور ساری زندگی نونا لیا گیا ہے ۔

البت من وسر بعت كاباس ولحاظ به اورائ تدين و تعقوى من اليد منازي كدان كے بارے بن اس طرح كاكمان من كيا جاسكا اور وہ معاصب كم ي بن تواگراس تسم كے لوگ كسى و تتى صرورت سے دوسرے فقر ير على كريں تو اس سے كون دوكا نسي بر گر عوام كواس كى اچا ذت نہيں دى جائيگى۔

(۵) ائمرے اپنی تعلید سے وام کو نہیں منے کیا ہے بلکانے شاگردوں کو منے کیا ہے، انگردوں کو منے کیا ہے، انگرد جا کہ خوا کے در ایک درج میں جہتے ہو کہ میں ایک خوا کہ درج میں جہتے ہو کہ تمہیں ہماری افتاد اپنے لائق فرائے تھا گردوں سے کہتا ہے کہ اسبتم اس درج پر ہو گئے ہو کہ تمہیں ہماری افتدار و تعلید کی ضرورت نہیں بلکتم ہوگئے و اس علم اوراس فن میں اپنی عقل کا استقال کر ورک میں باکہ تم ہوگئے ہوگئ

(١) اس ا عراض كدعام طوريه خرمقلدين جا بلون كرسامة د كلتة بي الدان كو

ر کھاہے ادران سے فائدہ اتھا آہے۔

سرات کا سا الرض وفرید بنت إلیا ، فی بون کا مطلب بیلی آب می این فی بون کا مطلب بیلی آب می ایس می بون کا مطلب بیلی آب می ایس می بون کا مطلب بیلی آب می ایس می بون کا مطاور ایس معلی ایس می می ایس می می ایس می کارون بات واقع کے مطابق به مشال کسی نے جاند و کھا ہوں کا کا دولاں کا ایس می کیا کہ والی کا کا دولاں کا میں کا کا دولاں کا ایس کے جاند و کھا ہے تا ہے

اوری کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں بات تر دیت کے کم کے مطابق ہے خواہ وہ واقع میں دیسی نہ ہو بینے دے ہوتا چاہئے، شلا اگر چا ند کال ہو مگر شری شہاد چاند کے تبوت پر مہانیس ہور ہی ہے تو علما رستردیت فیصلہ کر دیں گے کہ چا ند کا بتوت ہوگا ، حالا کہ چا نہ کاللہ ، اور علما رکا فیصلہ کہ چاند کی ہوت نہیں ہے قلان واقعہ ہے ، مگر چ کہ شریعت کے حکم کے مطابات ہے اس دج سے علمار کا یہ نوسلہ ناحی نہیں ہوگا بلکہ ہے تا ہی تا ہوگا ۔

اس طرح سربیت کا حکم ہے کو اگر قباہ شتہ ہوا وراس کا بتہ نہ چلے آو تحری
کرکے اُدی نماز بڑھے ، تحری کرنے کے بعد اگرچاس کا رخ کعبری سمت نہ ہو تب بھی آدی
کی نماز درست ہوگی اور کہاجائے گا کواس نے نمیک نماز بڑھی ہے ، اوراس کا نماز بڑھا
حق ہے ، چار آدموں نے تحری کرکے نماز بڑھی اور جادوں کا درخ چارسمت ہے توسب کی
نمازی ہے اور سب کا قبار وہی حق ہے جس کی طرف درخ کرکے اس نے نماز بڑھی ہے اگر جو
واقع ہے جس کا درخ کو کی طرف تھا اس نے حقیقی سی سی قبلدرخ ہوکر نماز بڑھی ہے۔

جب بیملوم ہوگیا کردی ہونے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام شریعت کے مطابی ہوخواہ واقع اور نفس الامری وہ الیا نہ ہوجییا اسے ہونا چلے تواب یہ سمجھ لیجے کو ایر کے ذربہ مسائن شرعی میں اجتہا دکر ناہے ، اس کا ان کو حکم ہے ، اوران کا جہاد یں جوچیز کا ب وسعت اور حکم شرعی کے مطابق ہوگی اس پر عمل کرنا اقد دوئے شرطان پر واجب ہے ، مجتہدین کی مہی ذمہ داری ہے ، اس سے نیادہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے واجب ہے ، مجتہدیا دیں ایک جیز جا کرتا ہے اوراس کے اجتہا دیں ایک جیز جا کر ہول ہے ۔

وی یواس کو حل کے اور دولوں جمیہ داس کی کا اجتبادیہ ہور ہاہے کہ وہ جز حرام ہے تو اس کو حل اس کو حل کے اور میں دجمیع اس کو ایک کے اور میں دجمیع کی کرے کے لیے ان کیلئے جو متر دوت کا حکم عما اس پر اسفوں نے عمل کیا ہے ، اور میں دجمیع کر اس کو ایک ابتر ملما ہے ، اگروہ تی پر نہ کو کہ اس کو ایک ابتر ملما ہے ، اگروہ تی پر نہ کو کہ اس کو ایک ابتر ملما ہے ، اگروہ تی پر نہ کو کہ اس کو ایک ابتر ملما ہے ، اگروہ تی پر نہ کو کہ اس کو ایک ابتر ملما ہے ، اگروہ تی پر نہ کو کہ اس کو ایک ابتر ملما ہے ، اگروہ تی پر نہ کو کہ اور تی کے خلاف ، دیکھنے ایک میرا کا لانا ہے ، شواہ نفس الاس میں وہ حکم واقع کے مطابق ہویا واقع کے خلاف ، دیکھنے ایک سخت میں کہ تا اور تی گا دور ہے بلاس کی تحقیق کئے نماز بڑھ کے ساتھ کو کہ کی ہے ، اور تی کے مطابق نہیں کہ اسلام کو کا دور سے مطابق نہیں کہ اسلام کو کا دور تا ہا کہ مطابق نہیں کہ اسلام کو کا دور تا ہا ہی تو مطابق نہیں کہ اسلام کو کا دور تا ہا ہی تا وی تے مطابق نہیں کہ اسلام کو کا دور تا ہا ہی تا وی تی تراد بایا ۔

رسیسے بربات مجمی مجھ کیے ہے جومعا حب اجتہا دہیں ہیں اور بلا عمل حیت اجتماد قرآن وحدیث کامعنی ومطلب بیان کرتے ہیں اور ان سے احکام اخذ کرتے ہیں آؤگیدہ بعض مسائل ہیں مشر معیت کے منشار کو بیا بھی لیس شب ہمی وہ گئیگار ہوں گے اس وج سے کہ سٹر معیت کان کیلئے حکم ریحا کر دہ مجتب دین اور علما ردین کی طریف رجوع کریں، خود سے ان کیلئے اجتباد کرنا جام متنا ہ

(ع) قرآن وحدیث کی موبودگی یک کی فاص امام کی تعلیداس لیے غروری ہے کہ قرآن وحدیث کی موبود گئی یک فاص امام کی تعلیداس لیے غروری ہے کہ قرآن وحدیث جاہد اس کے مطابق عمل ہوا ور شریعیت اور قرآن وحدیث جاہد کے مطابق عمل ہوا ور شریعیت اور قرآن وحدیث جاہد کے باوج در ڈاکٹروں کی طرف مربود ہو گئے ہے گئے ہی ڈواکٹروں کی گئا ہے موجود ہو گئے ہے گئے اکروں کی گئا ہے ما کہ ما یا جاسکتا ہے ۔

(۸) تقلید کے وجب پریفن طعی ہے فاسستادا اهل الذ کران کنتم لاتعانی اور علی کے دبستنی دست مالخلفاء الراست دین اور بھراجماع است ۔

١١١ أوج ال المرا العلاوات و المالاوات و المالاوات في المام بالدياك اشادك اس مقمر سي كوب ال نيت ال القالد كا بال ما الله الله كا بالدي شار مع مح فقى ماكى ك كورة الم محادى تعليد بين كى ، ندام بخارى كى طرف شوكى فق كى تدون وللبت كالكورشي ميدان كى تقليد كا جا لى -ادراكرية سوان فرمقلد بنائ طرف سے تواس الام بخارى كولى كيے تقليد كرے جن كے مارك من فرمقلد من كام المثالب. .. وراصل امام بخا ری مرے ترویک اس موایت کے معالمے می مرفوع القلم ہیں، داشان کو ک وا کردست کے سامے امام بخاری ک احادیث کے متعلق تما) عان مين دحرى روكي وسدية كانات منا) عمل بلانے کرجب امام ، کاری صریت تی کے بارے یں جوان کا فاص موصوع اورفن تھاس قدر ناماب اعتباری قدفتہ یں ان رکسے افتاد کیاما سکتاہے۔ (١٠) اس بارے سے سے سی کسی حفیٰ کا تول نس ملا ؛ ابت فرمقلد ن ان کولا) احد دحمة الشرعليكا مقلدكي بن اورطفات الشافعين ان كوتمانى كهاب -دَالتَلام محدا يوكرغان لارى

أيك شعركي وضاحت

وتى زىدىدى ١

التلاعليكم وتحمدالله وبركات ر نرم کے ایک شمارے یں آپ لے ایک حرک بڑی اطمینان بخش وضاحت فرائی تقى ايك اورشعر بهى فيرمقلدين احناف كويرهلك كيلت اين كما بون ادرمعناين ين ذكر كرت رہے ہيں، اس كے بارے ميں آپ كے تلم سے د ضاحت ہو جائے تو بہتر ہے دہ شو

فلعنتارينااعداديهل

علىمن رد فتول الىحيفة

ہمارے رب کی ریت کے ذروں کے برابراس شخص پر اعدات ہوج انام ابو علیف کے ولكوردكرك .

ن عنام! يلي آب يم ملوم كرين كي شوكس كاب، بهر معالم آسان بوجائكا ادر فیرمقلدین کوس بارے یں دھا یو کڑی ہوا ہوجائے گا ۔ اس شعری نسبت امرالموسین فی اکدیت حضرت عبدالشرین مبادک دیمة الشرعلي كی طرت به مضرت عبدالشرین مبادك حضرت المم الخطسم البصنيف رجمة الشرعلي كفاص شاكر ديمة ، يونكرية زبروست محدث عق ادران کی جلالت علمی براتفاق عام تھا ، زمرو تقوی میں بھی متاز تھے ، اپنے استاذا ام البومنیف

من اس معد تندار معد تندار معد المعند و ترام الوصيف ك دشمنون كور مجلانه من موام موام الوصيف كور معلانه من المرام الوصيف كوملة الله فره من المرام الوصيف كوملة الله فره من المرام الوصيف كوملة الله فره من المرام الم

بہر حال ج شعر آب نے نقل کیا ہے یہ اخیں بعد اللہ بن مبارک کا ہے ، اولاس کا مطلب یہ ہے کہ ج شخص الم اعظم الوصنے فکے قول کو تعصب ادر مفا داور بلاک دیل وج ت کے ضداور نفسانیت کی بنا پر اور الم اعظم کی تحقیر و تنقیص کے طور پر دکرے اس پر خدا کی بیٹمار اعذات ہو ، جو تکہ حضرت جداللہ من مبارک کے نزدیک الم مافظم کا بوطلی مقام تھا وہ بہت بند تھا اس وج سے ان کی تنقیص و تحقیران کے نزدیک وجب لعنت خدا و ندی تھی ، اور ایک کو لا راحی ہو اللہ بالا می ، اور ایک کے نزدیک و اللوں کو سخت سخت الفاظم سی ادک کے نزدیک الم المحقیقت ان کے ایمانی غیرت کی بات تھی ، اس لئے کہ صفرت عبداللہ بن مبارک کے نزدیک الم الموصنے کے نفیتی اقوال کی بنیاد کی بات تھی ، اس لئے کہ صفرت عبداللہ بن مبارک کے زریک الم الموصنے کے نفیتی اقوال کی بنیاد کی اب و سنت بر تھی تو گو یا ان کے قول کور دکرنا در پر دہ کی بات کی ایمانی وجہ سے ان کی ایمانی در کے عیت بھرکو کی اور کی تھیا ۔ اس میں سنتھر کہا ۔

اب اگریزمقلدین کواعر اصل کرناہے تو سیلے حضرت عبدالسّرین مبادک پراعراض کریں، اس کے بعد بقتیہ احنات کے طرف قوج فرائی، احنات نے تواس شعر کواپی کابوں می مرت نقل کیا ہے، اس سے شعر کے تا اُن توجد السّرین مبادک ہیں ۔ جن کے با دے میں

<sup>(</sup>١) فيرتقلدين كومي يوك نوب معلم ب كريشعر وبدائر بن مبارك نے انفيل جي لوكوں كے

مولانا عبد الرحمان مبارك إدرى اين كماب كفة الا وذى كم مقدم من فراتي. الاعام الحافظ العلامة ويشيخ الاستلام فني المجاهل بن قل ولا النهاهلين مرابية المرابية ا

ماراخال ہیں ملکہ لیقین ہے کہ حضرت عبدالشرین مبارک کی یہ بدد عالم الوحینین کے تمام ان معا ندین دخالفین کے لئے قیا مت کے لئے ہے جوالام الملم کے اقوال انجین بختی وحدادر عدادت وعناد کی وجہ سے باکسی دلیل محکم اور حجہ ساطعہ کے دوکر دیتے ہی اور بغض وحدادر عداوت وعناد کی وجہ سے باکسی دلیل محکم اور حجہ ساطعہ کے دوکر دیتے ہی اور ان کا مقصدالم ماعظم کی تحقیر و تو ہیں ہوتا ہے ۔

ان کا مقصدالم ماعظم کی تحقیر و تو ہیں ہوتا ہے ۔

دیا یہ کہ دلائل کے ساتھ کسی سے اختلاف کنا یہ یا سکل الگ چزہے اور ساخمالات

دَالسَّلام مُسَسَلالِهِ كِمِفاذِ يودى

لے کہاہے جوبلا دجرانام الوصنیفہ کی خالعنے ہیں اپنی جان کعبائے رہتے ہیں اس وجے سے سے د دیادہ تعلیمت اس شعرے فیرمقلدین کو میونی ہے ، درنہ ہم نے آج کمکسی شافنی الکی جنبی کواس شعرے جوٹے ہوئے نہیں دیکھا۔

محمى وخترى حضرت مولانا غازى يورى صاحب دام فضله اَتَلامِ على مِن ورحمة اللهوريكات، المعلى من الله ورجمة اللهوريكات، المحديث من الله وسنت ين كونى یات تابت سوچانے کے بیدکسی صحابی و تابعی اور دمام کی بات برقوج نسی دی جائے گی، ان کی بیات بظام معقول معلوم ہوتی ہے ، زمرم کا اس بادے میں کیا خیال ہے ۔ امیدی آگاه فراس کے۔

سلمان كالحى احرآباد

ترعن الله عير باد عين الراسكا الماركام، راك كى عبت کیات ہے، یں نے ان کو نقل نہیں کیا ، اجھانہیں معلوم سوتا کراین تعربیت ہے بى يرج يى شائع كى جائے ، آپ نے مالغ سے بھى كام ياہے ، آدى كى تقريق مى بالغ نہيں أنا جاہے ، دعا فرمائيں كراللہ تعالى حق بات كينے اور حق تھيلا ہے كى تو فق مرت فرائے، اور محض اپنی رونا کے لیے کا کرنے کی سوادت بختے۔ دیا، نام دمخود بڑی بری بیماری ہے ، ڈرمعلوم ہوتا ہے کہ جارے علی سکیس ان کے اترات دہوں کہ سالاکیا دھرا فاكس سوائد

آپ نے جس بات کو معقول ہم جھا ہے دہی بات نیایت نامعقول ہے ، بلامضہ کتاب دسنت اصلی ہیں اور آپ کو کئی منکونیں ہے ، مگراس کے باوج دہمیں اور آپ کو منافی منکونی سے ، مگراس کے باوج دہمیں اور آپ کو منافی کی منظم ہور معلوم کر ہے کیلئے ہم حال ہمیں ان کی دہم ورت ہے کتاب دسنت کا سمجے مفہوم معلوم کر ہے کیلئے ہم حالی ہمیں ان کی دہم اور فقت اے اسلام اور کا تقد دعلم سے ہمیں کو تی جارہ نہیں ہے ، جب ہم معایم کرام اور فقت اے اسلام کی دہم خواب کی سنت کا سمنی اور مفہوم متعین کریں گے تو بسااو قات کی دہم اور فات کے منافی کی دہم اور منافی کی دہم اور منافی کی دہم اور فات کا منافی کی دہم اور فی کتاب و سنت کا سمنی اور مفہوم متعین کریں گے تو بسااو قات گراہ ہو جائیں گے ۔

صابر كرام اورتا بعين وائم دين اور نعبائے اسلام نے دين كوبس طرح سمحمل اور اس کے بادے یں ان کی جور منان ہے وی اصل دینے، کتاب دست سے جمعی ادرمعن جم متعین کریں کے دہ دین بس کملائے گا، بلدا گراسلان سے برے کریم نے ای عق ے دین و سے فی کوسٹ کی تودین کا تما شابن جلے گا، اور سی وج ہے کوامت كے تمام بردں نے دین كواسلات كے بيان دسرت كى دوشنى سى مجھنے كى عام سلين كو تلقين فرا لكب، الله دين اور فقياك اسلام اور محدثن كوام في معايكام كودينك بادك یں ایا مقتدی ما ناہے اور الفول نے کہی اس کی جرات ملی کو معابر کوم کو دین کے ارب ين معياد قرار مذين - صحابكرام وتابعين ا در فعيّا ك اسلام يتمام است ك وه افرادين كرميح دين كياب ال مجين كم ان كا عزورت بي بهانك دينال كم عمّاج بي-ابن تمسيم رحة السّرطيط كايب الشع كوده بمي فرات ين كر : " بوسنت، مديث، اقوال صحاب، اور اقوال ما بعين وغريم مع باخرز بوكا دہ دین کو میں ہے کہ سا ، اس مجھ کے سامنے نے قرآن کی کیا تغییر كى ہے اور فالص سنت كي ہے اس كاعلم الحيس وجوه سے ہوگا ، ( میان است ۱۳ می ۱۷) بن لوگوں کو بخاری پڑھنے پڑھانے کا اتفاق ہے، انھیں معلوم ہے کہ امام بھاری

مر معدد من المعدد و الدين قام كا إلى الدي كرك إن الدان ك و المام بالدي المراب صروت كا قال و فعل جت ند بوراً الدام م بالدي كوان ك الآرات استدار الم فاحت كما تقى و ومرت قرال كى أيت اورهديث ذكر الريادة على المراس كالى كوده بات والوهي وآب كران المحديث حضراتك -4 VID 2 - 1788 8034 00

. تلك شريت كى دوايت بي كدا مخصوراكم صلى الشرطليدولم دوركعت فجرس سلماددود کوت عربے عدیمی نہیں جوڑتے تھے، اگرمرف مدیث می کود کھے کو كى كودىن سيكمنا بي قوده كامر بعددودكوت يراهي ، سكرامت يى كونى اس كا قال شي إلى الله المرام على معلوم بواكرية الخفود صلى الترعلية ولم كالفيوس محى اور يى وجب كرصورت عرف زاندى جولوك اس معتقت سے وا تقت نيس تق المفول فيجب مصر لعدان دور كعتول كالعمول بنايا توصرت عررضى السرعة كوان كيساتة سخى كى نى ئى كى الاسلام ابن تىميە فرالىقى بى ا

حصرت عروضى السرعة تصر بعد تما زير هف يد بيكل دالم ، ان ك دليل تلى كه نبى اكرم عملى الشر عليدهم في عصر بعد (دوركعت ) تمازير مدادمت کی ہے ، میکن ہو تکرم ا تحفودارم صلى السرطلية ولم كى حضوصيت على اورآب في فراور عصر بعد نما ذير عن عن فرايا تفا لاحضرت ورضى الشرعة بوعصر بعد تماد يرهما تعاس كوسزادي تق -

قلاكان عمورضى اللاعت يعن دالناس على المسَّاوة بعدالصح سزادية تق، طلا كليك جاءت كارى معانجاء بأفعلو لمادوى عن الذى صلا لله عليه وسلم انه وعله وداوم عليه لكن لما كان سن خصا صلى اللهاعليه وسلمروكان النبى صكالله عليه وسلم قلاحى عن الصَّاليُّ بعلى العصرحتى تغرب التمس وبعل الفجرحتى تطلع الشمس كان عمو يمزب عن فعل هذه العَتَّافَة وقادى في الم

المنوراكم سل الشرعلية الم س كسي يمنول نس ب كرآب فاعم العد دوركت لكا ي المن فعدوسيت فرايا إلا ، مرفعا بركام كوا ورخصوصا جوا محضوراكم صلى العر علية ولم ع بيت قريب عاد كرام عق ان كوير معلوم رياكماً عنا كرايكاكون كام محن الصلف إوركون كام تمام امت كے لئے ہے - اس لئے ان صحاب كرام كى د إنمال كے بغير مع ست كاعلم وي نيس سكما تقا-

ایک دوسری شال کیجئے بخاری وسلم کی صحیح روایت ہے کہ آیے علی السرعلية والم نے فرايك ليس على السلم في في سم ولاعب له صلاقة يعن ملان كمورك

اوراس کے علام یں زکرہ نیس ہے۔

اس مدیث کاظا ہر مقوم ہے کرمسلمان کے یاس سی طرح کے کھوڑے اور غلام موں اس من زكرة واجب منر يوكى ، اكد كونى عرف عدست كو ديكھے كا واس كا يسى نے ہو تاجا ہے ، مگر ظاہر سے علادہ کسی نے مدیث کا یہ مطلب نہیں بیا ہے بلکہ جہور للبنت كا خرب يه ب كراكرير كفور عدادر غلام تجادت كے ليے بول كے تواس مي ذكوة واجب موكى، خود فيرمقلدعالم مولانا عبدالهن مباركيورى فراتين كد :

ان ناكوة التجاماة شابت المعنى كورك درغلام الرتجارت كيليمون

بالإجاع ... فيغمى يه عموم توانكاز كوة اجاع سے ابت مي يس عندا المحليث - ريفند من المحاص صورت عام كامفوم فاص كما مائكا -

د كيا آب في من عام تقى كراس كواجلات خاس كونا يرا، اجاع ذكم السِّ ہے اور دست مصابر کوام و تا بعین وغیر ہم کا قول وعل کے اتفاق کا نام ہے۔ اکر صحابہ کام کا دین یں اور دین کی تشریح و تو ہے میں کوئی مقام نہیں ہے صرف كتاب وسنت برشخص كميك كانى بي تو أتخفتور كايراد شادمعا ذاسترلغوي، آب صلى التر عليرتكم فراتي س اقتلادا بالذين بعدى الى بكر وعمر يعنى يرب بعدجودوانوا إلى حضرت الوبكر اور حصرت عرتم لوگ ان كى يروى كرو ، حصرت الوبكراور حضرت عرك

آب منظل است المنظم المست المنظم المن

بن کی نگاہ کا آب وسنت یہ وہ قوب مجھتے ہیں کہ محابہ کوام اور مجتبدین فقساء کی رہنا لیکے بغیر کتاب وسنت کو سجھا سی جا سکتا اور مزیوں ۔ وعلی دین پر عمل کرنا محکن ہے ، صحابہ کوام اور تابعین وائے دین و فقیائے کوام کو ساقط قراد دے کوین پراسیا ہی عمل ہو گاجسیا کوامل قرآن موعل دین پر موتا ہے۔

جب آدی فودلائی پر آئی اور صرف این مقل پر مجروس کرتا ہے قاس کا مزاج کیسا بن جا تا ہے تا اس کا مزاج کیسا بن جا تا ہے اور اس کی زبان سے کیا کچھ کلت ایس اس کی ایک مثال سنے ، مریخ کے بعد موسن اور کا فرک حالت الگ الگ ہوتی ہے ، نجا ور یفر بن کی حالت میں ذین واسمان کا فرق ہو تاہے ، یہات سلم ہے کسی سلمان کا اس میں افتال ف نہ ہونا جا ہے '۔

نواب صدیق حسن فال صاحب بحوبالی فرمتفلدین کے بہت بڑے الما ہیں جب اسمنوں نے فرمتفلدیت کے دین سے اس سند پر خود کیا اور صحابہ کوم و تا بعین اور اسمندین اور فقی ایک است کو بھے سے نکال کواس بارے یں سوچا آواب ان کارائے اور موج یہ بھی ، فراتے ہیں :

ر وجلد اموات ازمومنین و کفار از حصول علم وشعور وادراک وسماع وعرض اعمال درد جواب برزائر برا برا ندخصیص با بنیا مر دصلی رنیست ،،

( دلیل الطالب ص ۸۸۷)

یعنی تمام مرد سے عام اس کے کہ وہ موسن ہوں یا کا فرعلم وشعور اوراک سننے

وعال كونيق بوف اورزيارت كننده كوسلام كاجماب ديين برابر

الديكسان بي اس بي حفرات انبيارعليم السلام اورصلحارى كوئى

مجل برائے کرمرنے کے بعد کیا کا فرکا متعود وعلم اورا نبی ارعلیم السلام کاشعود وعلم مورا نبیار علیم السلام کاشعود وعلم مرا برے کی ایر استی کے معان کی زبان سے کل سکتی ہے، کیا جرت مورح انبیار علیم میارے کی استے میں کا فرکا بھی سنتان کی فرکا بھی سنتان کی طرح سے ہوتا ہوگا۔

الاستان المراد المرد المراد المراد المراد المراد المرد الم

ا جکل فیر مقلدین کا فرجوان طبقہ سلفیت کا بیادہ اور سے ہوئے امت کے فیجوانی کو اسلات ہی سے بدخان کردہ اس کے مست بڑا فقت ہے ، اسٹراس کے مشرک ہوست بڑا فقت ہے ، اسٹراس کے مشرک ہم سب کو تفوظ سکھے ، اور ہمیں صحابہ کرام و تا بعین عظام ، انمہ وین ، فیقل کے مت اور تحقیق کا جمیس کا جمیس کتاب و مقلد بنائے اور اتحقیق ملم و فیم کی روشنی میں جمیں دین پر جلنے کی توفیق عطافریائے ، تقلیدی وین وایمان کی سلامت ہے مدم تقلید کی دوست ہوجانے کے بعد سادی امت نے اسی تقلید کے داستہ کو اختیاد کیا ہے ، ہمادے ہوجانے کے بعد سادی امت نے اسی تقلید کے داستہ کو اختیاد کیا ہے ، ہمادے اور آب کے بعد سادی امت نے اسی تقلید کے داستہ کو اختیاد کیا ہے ، ہمادے اور آب کے بعد سادی امت نے اسی تقلید کے داستہ کو اختیاد کیا ہے ، ہمادے اور اس تا کہ اور کی میں دین کی سلامتی کا واحد ذو بعد اور خصوص اس نے مادی احتیاد کیا میں اسلامت ہو اسلامت کیا واحد ذو بعد اور کو کھون اس نے مادی کیودی

#### كياهلاية كتاج قرآن كى طرح ہے؟

عرم مولانا غازى يدى مذفلة

السّلام علي ورحمة السّروبركات،
مادے اطراف مجرات مي غيرمقلدين كى كيو جيٹ بيٹ آبادياں ہي، جہاں
ان كے دوجاد گھر ہيں ، يہ نقنہ وفادكى باشي كرنے دہتے ہيں ، احمد آبادشہراس تتم
كى باتوں سے ناآمشنا تھا مركہ كي دورسے غيرمقلدين كا نوجان طيقه كوئى ندكوئى بات
بيداكرتا دہتا ہے ، تبليغى جماعت كے خلاف ان كا بُرا زود لگما ہے ۔

آج کل ان اوگوں نے ایک نیاشوشہ یہ جھوٹرد کھا ہے کہ ھل بیم سے کہ کا بی سکھا ہے کہ بان کی کھی ہے کہ باید قرآن کی طرح ہے ، آپ کی کتا بی ہم نے ٹرھی ہی ، اس لئے اب ان کی سی بات پر اعتباد نہیں رہ گیاہے کہ یہ کتنا ہے کہتے ہی اور کتنا جھوٹ مگوعوام کویہ ود عللے مہتے ہیں ۔ مندرجہ باتوں کی کیا حقیقت ہے ، براہ کرم بذریعہ ذمزم مطلع فرمائیں تاکہ دو سرے اوگر بھی واقف ہوں ۔

أحكل وساي احرآ ادكيرات

نهنه ایک علاقه بی نهیں بلکه بندویاک علاقه بی نهیں یا آب کا علاقه بی نهیں بلکه بندویاک کے بیشتر علاقے ان کی فتند سامانیوں اور شر انگیز یوں سے پریشان ہی ان کی تخر کے کا مقد عوام یں اصطراب بیداکر نا اورا سلاف سے بزاد کہ تا ہے ، خدا

امت اسلامه كداس فته مصحفوظ ركھے -

میرافیال ہے جی فیرمقلد نے بربات اڈان ہے کہ ہدایہ یں تکھاہے کہ ہدایہ مدان کے مرا یہ فیرمقلدی کتاب سبس الرسول فرآن کی طرح ہے ، اس نے فا انبا کی مسادق سیالکوٹی فیرمقلدی کتاب سبس الرسول سے بربات نقل کی ہے ، اس لئے کہ یہ جھوٹ سبسل الرسول والے ہی نے بولا ہے ، وہ کھتا ہے ؛

میں برایہ کا درج ہے کہ ہدایہ ہی ہی تکھاہے کہ ان السہ مدایت کا لقرآن

كريدايد شن قرآن بيد ، ص ٢٧٨

علیم مبادق سیالکونی سیں الرسول کے مصنف نے فداکا ادنی خون رکھے بغیر استار البجوٹ گڑھاہے، ما یہ کوئی نا یاب کتاب نہیں ہے ، ہرعز بی مدرسہ میں اسس کا ایک نہیں ہے ، ہرعز بی مدرسہ میں اسس کا ایک نہیں ہے ، ہرعز بی مدرسہ میں اسس کے ایک کسی فیر مقلد عالم کا آپ با تھ بچر ٹیے اور اس سے کہتے کہ دکھلا و کے عود بی مدرسہ میں ایجاکراس کے با تھ میں ہدایہ دے و یجئے اور اس سے کہتے کہ دکھلا و یات مدایہ میں کہاں تھی ہے ، وہ ہدایہ کے اور اق ساری زندگی الٹ ایکٹ ارسے کا گر بیات مدایہ میں آئے گی ، فیر مقلد مین علما رخود توجوٹ بولتے میں میں فول یہ کے دورا کے دورا کی دورا کے کا دورا کی اللہ اللہ کا ایکٹ میں ۔

کی کتاب حقیقة الفق سے بہت زیادہ استفادہ کیاہے ، حقیقة الفقری بایس الراس میں مولانا یومف جے یوری کی کتاب حقیقة الفقری بایس کی کتاب حقیقة الفقری بایس کم کتاب معنی حوالددی برات میں موالددی برات میں کتاب میں نقل کرتے دہ ہے ہیں ، مربات مجمی الحوالد دیکھ المحق الفقر والے نے ہدایر کانسیں مجمی المحق موالد دیا ہے ، ہمارے یاس جو ہدایہ ہے ہمنے اس کا مقدمہ دیکھ الب

١١١ ير بي عليم صاحب فيرمقلدك قابليت كادن نون المح الكتاب فراد بي اوراس قابليت كي بي اوراس قابليت كي بي بي وه كتاب وسنت مجمعة كابجى حوصد ركعت يس -

الله المستان من من من من من الله المتناومة في الاركافي المحليمة الموادمة المحلية الموادمة المحلية الموادمة الم الموسلال المستان المستراك المستراك المستراك المرادمة المرادمة المرادمة المرادمة المرادمة المرادمة المرادمة المراك المستراك المراكزة المركزة المرك

ا عبار ہے جی کا شان ہی مقومقد مدمار می مفول ہے۔

ان الهالية كالقرآن قدانين معنفواقيلها في الشرع من كرب ف ترجمه :- باير قرآن كاطراب جريف تمام بيلي كما بون كوبو سروع بين كائن منوخ كرديا بي . وحيقة الفق مين )

جیساکہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے یا س جو برایہ ہماسکے مقدم میں تجھے میں سے مقدم میں تجھے میں نظر میں نظر نہیں نظر نہیں کا یا ، اب اگر مولانا اوست کی یہ بات یا یہ جوالہ کے مقدم میں کوئی غیر مقلد عالم یہ شعر دکھلائے ، ورنہ الشرے ورے اور دین کے نام پر جوب اول اول کر ہے دین کا کام نہ کرے ۔

اَبِ كَاجِواب تو يورابِ كِيام كُر تجميد ناظرين كَ النهيس كمولي كيلي فيرتعلن علماركي قابليت كوسك فالمركر تاب -

محیم صادق سیالکوٹی نے صرف اتنا نقل کیا ہے۔ ان الھدایت کالفران ا اور ترجمہ کیاہے کہ بدایہ مثل قرآن کے ہے۔

اور مولانا یوسف جے پوری نے بورا شعر نقل کیا ہے اور ترجمہ کیا ہے: برایہ قرآن کی طرح ہے جس نے تما ہم کی کتابوں کوجو شروع بن کھی کئیں شوخ کردیا ،

(۱) غالبًا مقدمہ جا سے برا دہے ہدایہ کے شروع میں برای کتاب کی تالیف کے جدایوں بعد ولا ناعل کی اور کھنے کا مقدی کا دوراس کے مصنوی کی دوراس کے مصنوی کی دوراس کے مصنوی کی دوراس کے مصنوی کی اس کے رہے داران عام مقلد میں اسکو میا یہ کے ساتھ نا سٹرین نے شائع کیا ہے ، یشورولا نا لکھنوی کی اس محردیں ہے ، اگران عیر مقلد میں کی نیت صاف ہوتی تواس کو دافع کہ تے کہ مقدمہ میا یہ سے مرا دمولا نا لکھنوی کی کر رہے ۔

قطے نظراس کے کریٹر کرس کا ہے اور کہاں لکھاہے آئے ہم دیکیس کراس شعر کے ترجم میں غیر مقلدین کے یہ مجتبر میں علمار کیسانچہ کھا ہے ہیں، نہ تو تھکیم صادق سیالکوٹی نے شعر کو سمجھا اور نہ مولانا اور مف جے بوری نے شعر کا مطلب و مفہوم جانا، شعر کا میں اور یا محاورہ ترجمہ ہے :

بینک براید نے قرآن کی طرح بہلے کی تمام نقبی کما بوں کو منسوخ کر دیاہے۔
شعر کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح قرآن نے گزشتہ تمام آسمانی کما بوں کو
اپنی فضاحت دیلا فت اورا سرار دکم اور آخری کماب ہونے کی وجہ سے منسوخ کردیا ہے
اسی طرح سے برایر اپنے عمدہ اسلوب تحریر، عبارت کی جامعیت و بلا فت وجزالت کی
دج سے بہلے کی تمام نقبی کما بوں سے فائق ہے ، اگر صرف برایر کو بڑھ لیا جائے تو فقہ
کیکسی اور کما ہے کی فنرورت یا تی نہیں رمہتی ۔

شاع کا مقعد تو ہے ، جس می کسی طرح کی معنوی قبا حت نہیں ، یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے بخاری کی سرح نیخ الباری کے بار سے ہوئے الباری کے الباری کے الباری کے الباری کے الباری کے الباری کے الباری کی سینسوخ ہوئی ہیں کسی اور کرا ہی کا ب عاجت نہیں اسی طرح فیح الباری کے معریث کی تمام شروح کو شوخ کر دیا ہے اس کرا ہے بعد بخاری کی کسی اور کر میا لافر فرات نہیں وجی ، فیح الباری کے بار سے میں اس کا الم بارخیال زیادہ سے زیادہ کسی اور کو میا لافر فرا کی سی اور کو میا لافر فرا کی گئوالٹن ہو ، شاعو نے البی کو قرآن کی طرح نہیں کہا ہے بلکہ وہ کہنا ہے کہ وہ کہنا ہی کو شوخ کر دیا ہے بلکہ وہ کہنا ہی کو قرآن نے جس طرح دو سری آسمانی کیا بوں کو مشوخ کر دیا ہے بینی بدایہ کے بعد کو مشوخ کر دیا ہے بینی بدایہ کے بعد اس کی حزودت باتی نہیں رہتی ہے ، اگر کسی کائے خیال ہو تو آپ کو یا سی کواس برکیا اعراق میں میں ہوئیا دیتے ہیں اس کی حزودت کہا ن میرونیا دیتے ہیں (!)

<sup>(</sup>١١) ولا تاعدال عن مراكورى في شوركا ترجم مح كيله، ان كا ترجم العظريو المرايط

ا بن هم جان دے ہیں کہ خرید اور اور ان کا اسم اور کا لقرآن کا اسم اور کا لقرآن کے آخریک سے اور کا لقرآن کی خرید اور اور اور اور کی سے اس الکوان کی خرید اور اور اور اور کا ترجم کی خور مقلدین قابل لوگ او اور اور اور آخری کرتے ہیں کہ ہا یہ قرآن کی طرح بنادیے ہیں اور ترجم کرتے ہیں کہ ہا یہ قرآن کی طرح بنادیے ہوا اور کی اور ترجم کرتے ہیں کہ ہا یہ قرآن کی طرح بنادی کا المدتی اسم موصول لا یاجا کا ۔ بلاس کی عمارت دارست نہیں ہوسکتی تھی۔ بعد السندی یا السنی اسم موصول لا یاجا کا ۔ بلاس کی عمارت دارست نہیں ہوسکتی تھی۔ اور کمال قوم ولا نا فوسف جے پوری کا ہے فی المشرع کا ترجم آپ کرتے ہیں منزوع تیں، ایسے یا گلوں کو جے پورسے لاگا گرہ کے یا گل خانہ میں کیوں نہیں دکھ یا گیا ۔ بعد لا بتلا نے جس کی و بی کے ایک عمولی شخر کا ترجم کرنے کا سلیقہ نہو، جوع فی گیا ۔ بعد لا بتلا نے جس کی و بی کے ایک عمولی شخر کا ترجم کرنے کا سلیقہ نہو، جوع فی کی معولی عبارت کی عبارت کو توق ہوتا ہے ہوا ہے کہا گیا دانا المان واجھون ۔ کرسکتا ہوا دانا المان واجھون ۔ کا مذہ دوری دکھلانے کا ۔ اخاد الله وانا المان واجھون ۔

ابھی حقیقة الفقہ کماب جب یونے دیکھی تواس میں عربی کی اس عبارت پرنظر برگئی والاولی ان یکون الشرع اسمساللدین منلا ہمتناج الی الماویل اوسال اوراس کا ترجہ یہ جے بوری تابل صاحب کرتے ہیں۔

شرع نام ہے دین کاجوتا دیل کامحاج نہیں

العلم داددين اس ترجم كى ، اورجلمع سلف والمحملان تعتبيم كري قابليت كالميت كالميت كالميت كالميت كالميت كالميت كالميت الماريخون مر-

بونکی فرمقلدین کوحقیقت الفقه پریران از ب اوراس کا مؤلف جوجا با محقق تقاس کویه لوگ برا محقق سمجھتے ہیں ،اس لئے ذرا اس کی قابلیت کا ایک نمونہ اور

قرآن مجد کی طرح ان کتابوں کو منسوخ کر دیا جو اس کے پہلے لوگوں نے تسنیف کی تھیں، الفاکہ ی مولانا نے جائی بخرمقلدین کی طوح ، ہدایہ قرآن کی طرح ہے ،، ترجہ نہیں کیا ہے ۔ وكان يقول والإكم والاخذ بالحديث الذى اتاكم من بلاداهل اللى الابعد التقتيث، (١)

ادراس کا ترجمہ یکیا ہے۔ کوئی مدیت بھی عراق سے آوے اوراس کی اصل حجاز سے نہ ہو تو نہ قبول کی مباو اگرچہ صحیح ہو، نہیں جا بھا ہوں، مگر خیر خوا می تیری م<sup>17</sup>1

يه الابعلاالمفليش كاشاندار، شام كارترجمه، سبنى بوتاتو يوسف جيلا

كى تابلىتىر بورادىك تىسىدەكىدىيا-

<sup>(</sup>۱) عوام نا ظرین کی خاطراس کا صحیح تریم نقل کیا جار ہے۔ یعنی مام نتا نعی فراتے سے کابل ارائے کے شہروں سے جو دبیث آئے اسکوچیان بین کر کے کہنیا۔

### کیاصا جیس نے اما الوصیقہ سے و اللہ میں اسے اللہ میں اللہ

محرم حضرت مولانا فاذى إلى ماحب واست بركاتهم السلامليكم ورحة الشروركاتة كي

الحسفدن من ما بابندى كرا مي المراجي الدا كرد مناين مريم في برانفع المحسفدات المراجي ا

دُاتُلام عبدانقد فس میرگھ

کاهن این منظمی این مقرات کو سب سے لذیذ فذا امام ابد عنیفر در آاسرطید کی بین و تنقیص کرنا ہے ، یہ ہراس بات کو انجا لئے ہی جس سے امام عالی مقام کا د تبر گھٹے ، آجکل فیر تقلد میت کا تنبوہ و شعاد میں بات دہ گئے ہے ، اور سب سے بڑا فیر مقلد و ہی ہے جس کی ذبان حضرت امام عظم ابو صنیفہ دیمہ استرعلیہ کی شان میں سب سے ذیادہ بیلے ، اگر میں میارے اس کی ذبان حضرت امام عظم ابو صنیفہ دیمہ استرعلیہ کی شان میں گستافی کرنے والا میں میں اس سے امام ابو صنیفہ کی شان میں گستافی کرنے والا ایسے ایمان سے بھی محروم ہو جا تا ہے تو یہ ایسی حرکت میں ذکرتے ، سے امام ابو صنیفہ کی ایسے ایمان ابو صنیفہ کی

سول الدخون كاحتر كيا بوتا م اور ده ايمان كى دولت مى كيد محروم بوجانا كا الله مولاً والد ما والد ما والد المرعلة بهى المحديث مقد محرص مع مولاً والد والدرميان المحديث مع محرف من والد من الدرميان المحديث المحديث معرف من المدالة بي - المحد دو معرف الديم والديما والديم والديما والديم والديما والديما والديما والديم والديما والديما والديما والديما والديما والديما والديم والديما وا

ہم مولانا عبد المجار عزفوی دیم السّرعلیہ جسے معا حب دل اور معا حب مونت آونہیں اس کر ہم قطعیت کے ساتھ اس طرح کا کوئی دعویٰ کو سکیں ، سکّر ہمادا کِمّر بر اور ستاہ ہ ہم کا کوئی دعویٰ کو سکیں ، سکّر ہمادا کِمّر بر اور متاہ ہ ہم کا کہ دین زندگی تباہ و بر با در ہم ہے تھی کہ یہ عباد آوں سے بے تعلق ہوجاتے ہیں اور نما زجیسی عبادت بھی ان کے سمال ایک دسمی کا روائ میں کورہ موائ ہے ، السّر تفالی ہمادے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے ۔

ریا آپ کے سوال کا بواب تو ہماداً و وٹوک بواب تو یہ کہ غرمقلدین کا بدترین پرومگنہ منان کے باکس خلاف سے بات نکا انا ایل اجتہاد کا کا میں ہیں ہے۔

میں مال کے باکل خلاف ہے ، بل تحقیق من سے بات نکا انا ایل اجتہاد کا کام شیں ہے۔

حضرت الی الوصیف رحمۃ السّرعلیہ کے ان دولوں شاگر دوں کی ہمت سی کتا ہیں ابیلی

<sup>(</sup>۱) یعن مون ک فراست م درواس نے کہ دہ انٹر کے فورے دیکھیا ہے۔

بوجگاجیدد ان او آدی و سے دستور اوسکتے کہ جن سے دارا یا ہے کہ معاجین نے امام الدسنیف دھی آنٹر ملیے ور تیسا السنسوں ی احلات کیلہ اس کی بات یں کئی سیانی اور کشنا وزن ہے۔

> والسَّلام عمدالد بجرغازي بوري

## فقہائے رائے کے اقوال کی بنیاد کتا ہے ہواکرتی ہے

غِرمقلدین جوام در فلانے ادراسلاف سے بدگان و بیزاد کرنے کا ایک نیاطر لیقہ ایجاد کیا ؟

دو چندہوالات تر تیب دیے ہیں، ادراس کو اشتہادی شکل میں جوام میں بھیلاتے ہیں

دران کا جواب خوام سے انگئے ہیں، اس طرح کے کئی سوالاتی اشتہار ہماری نظر سے

گذر دختہار کے مختلدین کا جوام سے ایک ہوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی سئلی جب

ایک و دختہار کے مختلف اقوال ہیں توسب کیسے حق ہوں گے ؟ اس سوال کی ان کے نزدیک

ایک ایک ایک ہوال میں موال کا کا میں سوال کو ایک ہی سنا کا کا ایک ہوال کا ہوتی ہے۔

مقعد جوام کو اسلان سے بدنل دیدگان کرنے کے سواا در کچھ نہیں ہے، اگر کھتی تی منظور

ہوتی توکسی مخبرو سے منظن دیدگان کرنے کے سواا در کچھ نہیں ہے، اگر کھتی تی منظور

ہوتی توکسی مخبرو سے منظن دیدگان کرنے کے سواا در کچھ نہیں ہے، اگر کھتی تی منظور

ہوتی توکسی مخبرو سے خوالا ن اشتحال ہیدا کرنا ہی معقد ہوتو یو سیخیدہ طریاتھ بخرمقلدین کیوں اختیار کرنے ۔

بخرمقلدین کیوں اختیار کرنے ۔

درج ذیل سطوری مماس سوال کا جواب دیں گے، یم قارئین سے گذارش کے کریم قارئین سے گذارش کریں گے کہ ہماری ان سطور کو وہ سنجیدگی اور غور فکرسے ٹرچیس انشا راستراس سوال کا کا ف دشا فی جواب ان کو لے گا۔

اس سادگایس د ترویست ایس عمده فیمقلدین پیمال فیتی مساکل كے بارے مي كرتے ہميا الله مي كو اسلان كي شان مي بدلان و بدلك ان كا دورو بدلت ين اور عوام كوفق احت والحد ووت كوفلات ورقلات بالكل يى كام مكرين سنت رما دیمش کے بارے سے کرتے ہیں، اورائ تھے کے سوال کومحدثی کے خلاف موام کو مشتقل كرف والدان معينان كرف كا دريعينات إي المكرين سنت الوام مع كية یں کہ احادیث برعمل کیسے مکن ہے جب کہ ایک عاصرے کو ایک محدث مح قراردیا ہے اور دوسراصنیف، ایک لادی کے بادے یہ کسی محدث کی ایجی لائے ہوت ہے اور دہ اس کی صدیث کو تبول کرتا ہے جب کہ وہ سی اداوی دوسرے محدثیں کے یہاں صنعت ہوتا ہے اوراس کی دوایت ان کے بیاں مردود ہوتی ہے۔ عوام سیارے اس طرح کے سوالات سے ذینی انتشاری مبتلا ہوتے ہی اورا كرفداكا فصل نه بولومنكرين ست كے حال ي تين جاتے ہي، اور محدثين كے ارے س مرعقبدہ اور احادث کے منکر سوحاتے ہیں۔ فيرمقلدين في والمسلمين كوفة الدفق استبطن كرف كالمنكرين سنت والا برى طريقه افتاركياب -جى طرح مكرين سنت كے مديث كے بارے ي سوالا ادر شکوک محض منسطان فریب ہے ، غیر مقلدین کا بھی یکل فقہ اور فقبار کے بار یں شیطانی عمل اور فریب ہے۔ محدثين وفق اراورفة وسنت كے باسے ميں الى سنت والجماعت ميں بھی اس قعم کے سکوک و موالات بیدانیس کئے گئے، یاس دورصلالت کی الحادی، فقيارك ابن جوافلافات موتيس ان كى بنياد كتاب وسنت بى يريونى ب ہر فقہ وجیت کے اس کتاب وسنت سے دلائل ہوتے ہیں، اورجب کوئی ہے كتاب وسنت كى روشنى س كمي جائے كى تو وہ حق بى ہوگى اس كے ناحق ہونے كا كوفى سوال ي نهي بوتا ، ناح ده بات كم لاق بي وكتاب وسنت كے مسائين

المالت بوء دورس كا مناه فواستات نفسان يرسوء مندر و يل مسئل وي ك فقياً و ورقين كے اوّال الگ الگ بحث كے يا وجود كبى برايك كا قول كما لينم است دسول النزم مؤيد ہے۔ المركون شفض نمازيره حكام موادرده ميركسي سجدين اتا ہے ميا غاز ہوری ہو قودہ کیاکے ،آیادہ نماز میں شریک ہوجائے یا شریک نہد۔ اس بارے میں مؤطانام مالک اورنسانی سے مریث ہے۔ حضرت محين رشى الترعية كے لائے بشر بن محبن فر لتے بن كدان كے دالدر بول كرم سلے الشرعليہ ولم كے ساتھ بيتے ہوئے كے كرنمانك لئے ا ذان كى كئ، ديوال كو مسلالترعلية الم في نما زرهاي اورحضرت مجن نمازي شرك نبس موك، ناز ے فراغت کے بعد آنحضر داکر مصلے الشرعلية ولم نے ان سفرما يا تم نے اوگوں كمانة نمازكسونسين شرهى ؟ توصرت مجن في واب من فرايا كرس هر عازره كالا ہوں، تو آپ صلے استرعلیہ وہم نے فرمایا کوسجدیں آؤلو لوگوں کے ساتھ نمازمیں شرك بعيمان الرحم نماز يُره حكي بعر-اس مدیث کی روشنی سسئل مذکورہ یس فقیار کے جوافقلافات ہیں ای آب ان ينظر فرائع اوران كے دلائل د تھے -(١) اگرے برصدیث مطلق ہے محر جمہور فقار فرماتے ہی کہ عکماس تحف کے لئے ہے جھویں تنا نازر ه کے آیا ہو، اور جس نے باجاعت نمازر هال ہواس کے لئے ير مرنس ب، اس الحك وه جاءت كى ففيلت ماصل كر ميكاب، ان حفرات ك بين نظراً تحضوراكم مسلي الشرعلي ولم كايدارتنا دب لانعاد عكاوة في بوم مرتین بین ایک نا زکودومرتم نیس شرهاجائے گا، یعی اگر کسی نے ایک دند

نازباجا عت اداكرلى بي توده اس نمازكودوباره جماعت سيسيري يا عاكا-

فقِلاً المتي ساس ك قائل الم مالك، الم البعنيف اورالم تافعي اور

E - - Epilaron

على كابرى سے يوسل حرت فد شرى المركائي كا فات ميون رفن المترفيد الك خلاف و ما فرات إلى و صرت إن غرك ياس آيا اورد يكواك وك نمازيد دے إلى الد حرت بن الله الع مركب نسي بي توسى لے ان سے بوجا آئے ال کے ساتھ خان کیوں نہیں ترصے ، وصرت فرانسر بن عرف فرایا کہ ين في ديول اكرم صلى الترطيع وللم الترسيل من الله المراب كذات في الما كرم الله المراب الما الما الما المراب الما المراب المراب الما المراب المر كود و بارمت يرها كرو ، يه روايت الوداؤد، نسان اور احاديث كي متعد دووسري

- 5-U-U315 آپ نے دیکھا کدا دیر وال حدیث حضرت مجن والی مطلق بھی عگر جمہور فقیا م نے جوسلک افتیار کیا ہے وہ بظاہراس مدیث کے خلاف ہے ، مگران کا جو قول ہے دہ مجی عدمیت کی دوشنی ہی ہی ہے اور حضرت بعدائشون تعرف السرون کاندی

بھی دی ہے جو جمہور نیٹ ارکائے۔

(٢) اس سندي حضرت امام احمد بن هنبل اورامام اسلحق بن وأبهو بيماور داؤدظا ہری کا قول ہے کہ جو تحص نما زجما عث سے اداکر حکا ہو کھرکسی حدی دہ وا جباں جماعت موری ہو تواس کے لئے اس جماعت والی نمازی شرک بونا جاتی ۔ ان حضرات کے سامنے حضرت مجن رضی اللیری: والی حدیث ہے ۔ گرانھو نے اس مدیت یں آپ کا جوفرمان یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ نما ذیس شر یک بوجاؤ اس سے وجو ب اور تاکید مراد نہیں ایا ہے، بلکہ صرف جوا زمراد ایا ہے البہ مالت اقامت ين سجدے باير كلنا اور تما زر ترهنا يه ان المركوم كے نزديك جائز منیں ہے۔ اس کے کہ حضرت الدہر میرہ دفنی اللہ عنہ کی دوایت یں ہے کہ ایک شخص تکمیر كى جارى تنى اوروه بلانمازير هدم برس بابر طلاكياتو آب نے فرايا اس تخص تے رسول الترك نا فرمان كى ملم ، احد ، ابدداد دوغيره متعدد كتابون ين يردوايت ہے۔

وای و دوبارہ می رسی است کے مطرت مجن والی روایت کو مطلق سمجھ کریہ قول اختیار کیا ہے۔

ان صفرات نے مطرت مجن والی روایت کو مطلق سمجھ کریہ قول کے مخطرت فور فریائیں کہ ایک سنا ہیں معابہ کوام ، انکمہ دین و فقیا رومی تین کی کفاف

اقوال میں اور مراکب قول کی بنیا دا حادیث رسول می ہیں، اسلیم سی کوئی قول کے بارے میں میں ہما جا بھی ہوں ہے، جب باور فلاں قول می نہیں ہے، جب یا در فلاں قول می نہیں ہے، جب یا در مول اور حما ہم کوا تم الم کا تباع و تقلید مہی میں اختیار کریگا میں ہوں آفتیار کریگا کے ہیں قول بھی کوئی اختیار کریگا دو ایس میں تو ایس میں تو ایس کوئی قول بھی کوئی اختیار کریگا دو ایس می تم اس می میں تا ہما تی تھیں دہ سے اہل سنت والحماعت کا یہ اجماعی تعقیدہ ہم کوئی اور اقوال صحابہ ہوں کے تمام می ہیں ، اس ایک کرتمام ہی مذاہر ہب کی بنیا دکتا ہے منا در اقوال صحابہ ہوں ہے۔

اور اقوال صحابہ ہوں ہے۔

ائر دین کے کسی سندی مختلف اقوال دیکھ کرعوام کو در غلانا اور ان کودین د ندہب اور اسلان سے بدگان وعقیدہ کرنا یہ ایسی شیطان ترکت ہے جس سے ہزاد بار الندسے بناہ مانگن چاہئے ، اگری اور ناحی ہونے کی بنیادی ہی جیز ہوتہ بھر اطادیث دیموں بلکہ قرآن پاک کے بارے میں بھی آ دی کوشکوک و شہرات میں گراہ اذبان وانکار کے کوگ بندا کرسکتے ہیں میں ا

<sup>(</sup>۱) شَلَّا تَرَانَ بِي بِ حافظوا على القَلُواتِ وَالقَلُولَةِ الوسطى مِينَ غازوں كى بابندى كروادر صلوة وطلى ا كى بابندى كرور رسلوة وسطى سے كيا مراد ہے، حديث بي ديا ہے كر صفرت عائشة حضرت زيد بن ا حضرت ابوسيد خدرى كا قول ہے كواس سے مراد ظركى نما ذہبے، حضرت على اور صفرت حفصا وراعض

اسلاف المراس المرب كرام الله المراس المرب كرام اللاف المرب المرب كرام المرب ا

دیگھ کا بھین کا قول ہے کہ اس سے مراد بھر کی نما نہے ، حضرت عبدا شد بن بو حضرت اس بن مالک حضرت جداللہ بن عباس کا را ایک روایت میں ) اور طاؤس، بما ہم علا مرکا قول ہے کہ صلحة وسطی سے مراد فحر کی نما ذہ ہے۔ اور صافظ ابن عبدالبرز ماتے ہیں کہ یا نجی منما زوں میں سے مراکب نما زصلی ہے اس وج ہے کہ برنما نہ سے بہلے اور دبعہ دو و دنما ذہ ہے۔

وراکب نما زصلی کی ایک آیت کے بارے میں انگروین محدثین اور صحا کہ کرام کے درمیان کھنے خلف اقوال کو بنیا دبنا کر قرآن باک کی اس آیت کو منظول قرار انتخاب میں اندائی میں ایک کی اس آیت کو بارے میں بنانی و دبھیدگی میدا کی جائے۔ رتفعیل کیلئے و سیکھئے دیکھئے دیکھ

# كيا المحصور لي الترعليم كو

مكرى ونحترى حفرت مولانازا دبحدتم السَّلام عليم ورحة الشرويركات نى الرم صلے استعلیہ ولم اپنی قرمبارک میں زندہ ہیں یامردہ ، الی سنت ا اس بارے یں کیا عقیدہ ہے، فیرمقلدین حفزات کا اس بارے یں کیا عقیدہ ) ایک ساحب سے گفتگو سوئی تواکفوں نے آیت کریم اناف میت وانهم میتون سے استدلال کیاکنی اکرم مسلے اسرعلیہ ولم کو قبرمبارک یں حیات ماصل بنیں ہے، يراه كرم نعزم سي اس ك دهنا وت فرائس - والسكلام

ناظم عسين انسامى بست

ت عنه إلى سنت والجماعة كاعا كطور يوعقيده يه يكد انبيار عليمات للم كوقرين جات ماس ہے، اور می بات می ہے۔

غیرتقلدین علمار اس با دے میں کسی ایک دائے پر مقتی نہیں ہیں ، ان کے بعض اکار حِيات، نبيار عليها الله مك قال من اور معض كر مولاتا سيدميان نذرحيين صاحب د بلوى رحمة الترعليكا سلك حيات ابنياه كاب، فأوى نزرييين فرماتي،

مر ت بروسوس ما يور بروسايد الدوي الصولالا الحفرت تعلى المدهلية من وسندي رواند غراره ويسيماً مصمماً إلان من الا مولاتا تنا داخره سے امر سری رتبہ استرعلہ کا ندمپ پرہے کہ آپ معلی الق عليرفي كوروهافى زندكى ماصل ع فيآوي شنائه كاير فقوي ملاحظه جوء سوال :- بى ساعات بىلانى ! جواب و- قرآن شريف مات ارشادي الله ميت وا عصم ميتون اے بی عم جسی مرقے والے مواور می الفین سب مجسی ایک دن مرتے والے ای -ری روحانی ز ندگی سوده اینیار اور اولیار و مشعبدارسب کوحاصل ہے ، مولانا الوالقاسم سيف بنارى كالزب يري ك انبيارطليم المدوطاني زندگي عاصل سي عد (ميرا) يستى ان كے عقيدہ كے مطابق البيار عليم السلام اور عام السالوں كى موت يں كوئى فرق نین جس طرح عام انسان کوخواه کا فراد یا مشرک بخرس کسی طرح کی زندگی حاصل نہیں ہے سے عال و بنیارعلیم اسلام کا ہے کدان کو بھی تبریں ندوحان زندگی عاصل ہے مذ جمانی، شادی نیرندی-مولاناسیف بناری مولانا امرتسری کے اور والے فتوی کے بارے میں فرماتے ہیں: ، حیات برزخی کامسئلہ قیاسی نہیں ہے کہ جات شہدار پرانحفرت می ا

(۱) اوریسی ندیب قراب صدیق حسن صاحب بھویالی اور نداب و جدالزمان حیدرآبادی منا کوئی ہے جیاکہ ان کی کمآبوں سے واضح ہے - عدوم كالم المال ا

من كل كے بیٹر فیرمقلدین حفرات كام عقیدہ وسلک ہے كابنیا وعلیم الله كو قبرشرلیف بین كسی طرح كی جاست حاصل نہیں ہے اور یہ سب حفرات اس عقیدہ و كی بنیاد قرآن كی اس اُست كو بناتے ہیں انك میت واسل ہم میتون بین اے تحد صلے استرعلیہ وسلم اُست كو بناتے ہیں انك میت واسل ہم میتون بین اے تحد صلے استرعلیہ وسلم اُست خوركیا مرح والے ہیں اور یہ كافرومشركین بھی مرتبوالے ہیں ۔ یس نے بہت خوركیا مرح تجھے كہیں ہے بھی یہ آیت كريم تركن میات كوركیا مرح والے ہیں اور یہ اور یہ اور اس اور اللہ کا مستمدی كا تاكید ہے۔ محد میں نہیں آئی ۔ یہ آیت فی الماصل قرآن كے اس اور اللہ كلاون ۔ یعن اے نبی اكر میں موالے للاون ۔ یعن اے نبی اکر اس اور اللہ كو نمیشہ تمیشہ كی دونیا كی ) نرزدگی نہیں دی صلے استرعا ہے دو اللہ اور اللہ كوروت آجائے تو كیا یہ كفار ومشركین دنیا ہی اور آب كوروت آجائے تو كیا یہ كفار ومشركین دنیا ہی اور آب كوروت آجائے تو كیا یہ كفار ومشركین دنیا ہی اور آب كوروت آجائے تو كیا یہ كفار ومشركین دنیا ہی اور آب كوروت آجائے تو كیا یہ كفار ومشركین دنیا ہی اور آب كوروت آجائے تو كیا یہ كفار ومشركین دنیا ہی اور آب كوروت آجائے تو كیا یہ كفار ومشركین دنیا ہی اور آب كوروت آجائے تو كیا یہ كفار ومشركین دنیا ہی دست خور كیا ہے دار آب كوروت آجائے تو كیا یہ كفار ومشركین دنیا ہی دست خور كیا ہے دائے ہو كیا یہ كفار ومشركین دنیا ہی در شاہ کے دور ایک ہوری کا دونیا ہی در شاہ کورون کیا ہے كفار ومشركین دنیا ہی در سے در شاہ کورون کیا ہے كفار ومشركین دنیا ہی در شاہ کی دونیا ہی در شاہ کیا ہے در آب کورون کے دونیا ہی در شاہ کی دونیا ہی در شاہ کورون کیا ہے کہ کورون کیا ہے کورون کیا کورون کیا ہے کورون کیا ہے کورون کیا ہے کورون کیا کورون کیا ہے کورون کیا ہے کورون کیا ہے کورون

<sup>(</sup>۱) یعنی و شخص مجور سلام بھیج آہے قوالٹر میری دوح کو میر سے بدن میں واپس کر دیتا ہے در میں اس کا جواب دیتا ہوں۔

<sup>(</sup>٧) يين شريداراي دب كيان دنده بن الني رزق ديا ما آم-

الماريان المسائد أساكر بعانيس قركا فرون ومشركون كوبهي يقانين الداكر أب يرحت فادان بوكن وكافروسترك يرسي موت طاري بوكن ولاس مراكب كويسترست وساعة كافرول كو-معضون اسی فیرر الک رہے ، مگاس کا تعلق اخرار علیم السلام یا " تحفنورا كرم وفي الشرعاء الم كا قراد حيات سے كياہے-موت نام ہے جدی سے دوج کے مداہوا ہونے کا ، ای سی بات میں سار ہے انسان مشترک ہیں ، خواہ موس ہوں ، خواہ کا فر، انبیار ہوں یا اولیا ر،اس ونیاسے جانا سے کو سے اوروت سب پر فاری ہوتی ہے اور ہرایک کے بدن سے اس کا دوح تکلی ہے ، اس کا تام موت ہے ، قردن کی مذکورہ آیات سے صرف اتنابى تابت بوتاب كررناب كوي، مركم ين كي بعدقيري كما تمام في والح ایک درجہ سی بیوں کے اکتار اور موسین کی حالت ایک ہی بیوگی، وبنیا را ورفواننیار كى حالت يى كى فرق نريوگا، مراخال ہے كررات كوئى صاحب ايمان اين زبان تسي كيسكتان يس جيمون اوركا فركى اورابنيا را ورغيرابنيا ركى ان كى قرول

(۱) انسوس جوبات سی سلمان کے دیم دگان سنسی آنیوالی تی دیم بات مسبور غیر مقلد علم اللہ میں استان کے دیم دگان سنسی آنیوالی تی دیم بات مسبور غیر مقلد علم اللہ میں موری کا جوبالی کا حقیدہ و مذہب بن کوان کے قلم فیفی دقم سے کلی ہے ، اپنی کتا ب دیسل الطالب میں وہ فرماتے ہیں :

وحمل اموات ازموسین دکفا داز معدل می وشور دادراک و سماع دخون اعال د درجاب بزدائر برا براند تخدیص بانیار وصلی نیست، ده میمی یعنی تمام مردے عام اس سے کہ وہ مومن ہوں یا کا فرعلم وشعورا دراک سنے عمل کے بیش ہونے اور زیارت کنندہ کے جاب دینے میں برابر و کمیال ہی

اس بحضرات انبیارعلیم السام اورصلحاری کوئی تحقیق نہیں ،،

مرفے کے بعد انبیارعلیم اسلام کا شعورا دراک اورعلم کوغای مومنین کے بوا برقرار دینا ہمت بڑی جزات کی بات ہے، کیاں اینیارعلیم اسلام کا مقای علم وعرفان وعلم و شعورا در کیاں مامرمینین کا علم و ترفان وعلم و شعوران دونوں میں زمین واسمان کا فرق ہے ۔

اور میاں تو فانسان پ نے تو تعقیب ہی کر دیا ہے کیوسین اورسلحاری بات توانگ وہ فراتے ہیں کرکفار کا شعورا دراورلک اورعلم بھی مرفے کے بعد انبیارعلیم السلام کے بوا بر ہوتا ہے ۔ انا تشروا ناالیہ واجون ہون وراورلک اور علم بھی مرفے کے بعد انبیارعلیم الله کی کرا بر ہوتا ہے ۔ انا تشروا ناالیہ واجون ہون ورادر الله تحق ان پر دہول و نسیان اور بے شوری الله کی مالت میں رقم فرائی تحق ان پر دہول و نسیان اور بے شوری کی مالت میں رقم فرائی تحق ان پر دہول و نسیان اور بے شوری کی مالت اور انسان اور کے بعد کی مالت مالی تقور اور انسان مالی میں تو مرف کے بعد ان کی مالت وارد انسان مالی تو تین اور انسان مالی میں تو مرف کے بعد ان کی مالی میں کوئی فرق نہیں دیا ہوئی ہوئی ہیں کوئی فرق نہیں دیا گئی ہوئی کوئی فرق نہیں دیا گئی ہوئی کوئی فرق نہیں دیا گئی ہیں گئی کوئی فرق نہیں دیا گئی ہوئی کوئی فرق نہیں دیا گئی ہوئی ہوئی کی کوئی فرق نہیں دیا گئی ہوئی کی گئی کوئی فرق نہیں دیا گئی ہوئی کوئی فرق نہیں دیا گئی ہوئی کوئی فرق نہیں کیا والیوں کوئی میت کا تھیں کیا و

قرالدا بنياد مليوالله و قد السدر كراجيات كي القابوتي بود البية متعدد اعاديث اس أوع كاخروري جن سار كا جيات كاية جار آيات كاية جارات م

اور جن آیات سے مشکرین جات استدلال کرتے ہیں ان کا تعلق قبر کی جیات استدلال کرتے ہیں ان کا تعلق قبر کی جیات سے ب بی نہیں اسمان کو دائمی بقانہیں اور یہ محققہ دو سال نے دائمی بقانہیں اور یہ محققہ دو سال نے سلافوں کو ہے ، اس سے کسی کو انکار نہیں ، قرآن کی کسی آیت اور سے اسمان کو دکا انکار ثابت میں ہوتا ۔ اسر سے انہار کی جات نی القبود کا انکار ثابت میں ہوتا ۔

آب آخری میمی جان نیجے کرتبری سیخے کے بعد انسان کا ادراک اور شعور اور
اصاس میت بر عجاتا ہے ، اس وجہ انبیار علیم العسارة والتسلیم کو جو قبریں جیات ہے
ودنیا کی جیات سے درواک و شعور کے اغتبار سے میت اعلیٰ وار فع ہے ۔ میرے نز ویک
جو جو جو جاتا ہے میں کردگ گئ ، یہ سند کا فی اخت الان ہے ، مگر عمومًا المسنت واجماعت
کے اکا برکا سلک یہ بیاہے کو انبیار علیم العسارة والسلام کو قبرین جیات حاصل ہے ، اور
ادراک و شغورا ورعلم واحساس کے اغتبار سے برندگی و نیا کی ذندگی سے بدر جیا
ادراک و شغورا ورعلم واحساس کے اغتبار سے برندگی و نیا کی ذندگی سے بدر جیا

اگدان گذارشات سے سی نرہوئی ہوتوانشار الله استراس موضوع برمفصل ایک تحریم شائع کو دی مائے گی۔

كياتي على الشرعليه ولم كو منصب المربعيث ماصلي موی حضرت مولانا تحداله برصاحب غانه سودی دامت بر کاتبم السلام طلیکه درجمهٔ استر دیرکاته ، اسیدکه مزاج سای بخر بدوگا آبيا كے رسالدزم اور بعض كما يوں يس مولانا شنارالله صاحب امرتسرى كارساله من منسب المحديث الم كا ذكر يرها - منها المحديث كى حقيقت بالت كيلغ ين في اس كو اک مجے سے حاصل کیا اوراس کو بڑھا ، اس دسالہ س ملے سے معادت ہے۔ . خلاصہ ہے کہ ہادا بلک کل ایل اسلام کا رہی خرب ہے کہ مواتے د ہول السرك مند الربعية كسى كوماصل نيس ، ومطوع سنم يسلم تسريماه السية ومعب الربيت كامطلب توريوتا ب كرجت معب ماصل يوكالسعطال والماح حاص بوكاجس مركوما بعطال كرد عدد جعام كرد عدام اكرم سلے الشرعلي ولم كے بارے يں برطولوں كا يہى عقيدہ توہے ؟ مول نا امرتسری صاحب کا ندکوره عقیده کوتمام ایل اسلام کا عقیده بتلانا کیا درست ہے ؟ براہ کرام آئے اس پر دوی والیں۔ لين الزال الفسكاري كاينور ٩ ١٩٧٤ ١٠٠٤

تعد آپ کا خط اُرہ کر سبت تھی۔ ہوا تھا اس دجے کر ہوانا شا دائٹر ما حب
امرلسری ایک جیدالاستعداد اور پر صلاحت کے عالم نے ، جاحت ا بلحدیث ہیں ان کا
جمعت اونی امقام ہے اور دہ اس جماعت کے شخ الاسلام سے ، مجھے تطعا امید بنیں تھی کہ
فدکورہ بالا جو جارت آپ نے نقل کی ہے اور جب کے مضون کو مولانا امر تسری نے جماعت المجدیث اور کل ایس اسلام کا حقیدہ بتلایا ہے ، وہ عبارت ان کے قلم سے تعلی ہوگی ،
اس لئے مجھے خود اس رمالہ کو دیکھنا پڑا ہے ہے وہاں یہ عبارت نظراً گئی اوراس کے ایک سطر
بعد مولانا امر تسری نے آئے ضور کی شان میں جو قوالی کا ن ہے دو ہی نظراً نی ، آپ نے اس
قوالی کونقل نہیں کیا میں ناظر ہون اورام کی ضیافت کے لئے وہ قوالی نقل کو تا ہوں ۔ مولانا

اس قسم كا مخفيده دكھنے والا المحدیث ہوتاتو اس كا در كنار المبد، ت والحاعت الله فرد محلی شید من الله تعلیم الله فرد محلی شیده من الله تعلیم الله فرد محلی شیده من الله تعلیم الله فرد محلی الله موات فرمائے ، ان کے قلم سے کیسے اس طرح كی خطرناگ بات كیلی، معلوم نبس وه كس عالم حذب و سكری محقیده كواس شركة عقیده كواس خوب المحقیده اور مذب یہ وسكری محقیده كواس شركة عقیده كواس خوب المحقیده اور مذب یہ قرار دیا ۔

مفسب سر یعت کا اختیارکس کوہے، بینی شارع حقیقی کون ہے، کیا النہ کے سوارسول الشرصلے السرطلی دیا ہے اختیاد کا مل ہے کوبس جرکو یا ہی مطال کریں اور جس جزکو یا ہی حوال کریں اور جس جزکو یا ہی حوال کریں اور جس جزکو یا ہی حوال کریں ، جیا کہ بر یلویوں کا خقیدہ ہے ( اب یا معلوم ہوا کہ یہی فقیدہ ان اُل کو ایک کا بھی ہے کو المجد دیت کہ لاتے ہیں ) اس موضوع پر مفصل بحت بحث ان اُل کو ان کا حقیقی ہیں جلسل محضرت مولا تا حبیر ہے الرحمان مما حب انظمی نے اپنے مشہور دسال س شارع حقیقی ہیں جلسل محضرت مولا تا حبیر ہے الرحمان مما حب انظمی نے اپنے مشہور دسال س شارع حقیقی ہیں کی ہے۔ ( )

مولانا الخطي فراتے إلى ا

ی تحلیل د توعد کے اشیار کے باب سی تحقیقی سلک میں ہے کہ یہ تنہا فعائے ۔ تعالیٰ کے افتیار کی چیزہے ،کسی چیز کو طلال یا حوام کرنا صرف اسی کا کا م

<sup>(</sup>۱) یہ دسالہ دولوی سیر محکم کھیو جیوی کے ایک رسالہ کار دہے، جس سے کھیو جیوی صاحبے بی آبت کیا تھاکہ انسکہ کی طرح ا کفور جیلے اسٹرعلیہ ولم کو بھی حلال وحزام کرنے کا تاتب ، مولانا اظلی دھمۃ انسٹرعلیہ کے رسالہ کا نیا ایڈ بیشن شائع ہو گیا ہے ، مدرسہ مرقاۃ انعسلوم مئوسے مال کھاجا سکتاہے۔

ودا الماك المقديدة الدورا على الاستكال دورسا أوالمال تسى نونات وال سيريث وبالذات من تويدا خيرًا روا فعل سبع عاز بقولين النيء جنائي سي كال حدث إن عام منى قرياس فراحة إليا -الحاكم لاخلاف في ان الله ربي العلمين رسيم ) اسمي كونى اختلاف نسيب كرفتروس والترتعالى يحب ووعلام فيست ببادئ كم البتوت ي تفحة بي الحكم الامن الله اتعالى ما عمرت الشري ك مانب سے بوتا ہے ، مولانا الخطي اس كم معًا بعد فريات من ا يدمعلوم اوركتب اصول فقدين مصريح بي ككليل اور تحريم علم تكليفي كالسمين بن ادريكم تكيفي كي تعريف م ب خطاب الله تعالى المتعالق بافعال الكلف بين طلباا وتغييرا ربين الترتعالي كم جوافعال مكلفين سيمتعلق مولطورطلب الخرك) محدث اعظمی دسته الشرعليد في اس مبحث كودلاكن شرعه كى روى مي مبت محققانداندان س أجاكد كلي، ادراس روشبات دار دروك بن اس كابت مقعاً ، جواب بعى دياب، ديك عكم تحفدا تناعشريات تاه عيدالعزز محدث دلوى دحمة الشرعليك اسى بات كى انديس ير عبارت پيش كى ہے ، حضرت شاه صاحب فراتے ہيں -ندب صحيح أنت كامرتشريع مفوض بهينيب رني إشد یعنی ح ذہب ہے کہ تشریع کا معالمہ بنیر کے سردنہیں ہے الك عدورتاه صاحب فراتي : برسي است كرامام ملك نبى نيز شارع نيست شارع من تعالى است سین بیات برسی ہے کرام ملکہ نی کھی خارع نہیں ہے شارع می تعالی ہے۔

آعارہ تمام المسنت وابحاعت اور میسی العقیدہ مسلمانوں کا یہی مذہرب ہے ،حضرت ملح

مولانا ثناء الشرصاحب كى عبادت برطى خطرناك ہے، مولانا فراتے ہيں كى اللہ وسلے الشرصلے الشرعليہ وسلم كے منعب ستر ديا ہے كى كوئىس ، سوائے رسول الشرصلے الشرعليہ وسلم كے منعب مامس تہیں ہے ہینیب بعنی مولانا كوئر دكے معاذالشر الشر تعالى كوئمى يدمنعب مامس تہیں ہے ہینیب صرف دمول كوئا تنا راسترما وب میں اور ہم اور جماعت المجدیث كاشیخ الاسلام كیسے كم دیا ہے، اور مجرقوالی جیسا فاضل ها لم اور جماعت المجدیث كاشیخ الاسلام كیسے كم دیا ہے، اور مجرقوالی میں المال مار میں اور مجرقوالی میں اور میں تو المال مار میں اور میں تو الم اور جماعت المجدیث كاشیخ الاسلام كیسے كم دیا ہے، اور مجرقوالی میں المال میں المال میں المربید تو الم المال میں المربید تو المال میں المربید تو الم

مولانا آگے فراتے ہیں : . جوہات ایک سائل معمولی علم والوں کو سمجھ میں نہ آدمیں وہ مجتب سمجھ کتے ہی

مگرایجا دعکم کامندب ان کوننس، مینی مولانایه فرمادے میں کرمجتبدکو ایجا دعکم کا مضب نہیں ہوتا، یدمنعب ریول کا بے حالا تکرمبس طرح مجتبد ایجا دحکم کا منصب نہیں رکھتا ریول کومبی ہے اورمنصب

یالیدالبنی لیم می در است است الذی المث مین است بی آب ای بیز کوکیوں الله قرار دیتے ہیں جس کوانٹرے آپ کیلے مطال کیا ہے۔

اگر نی کو بھی ذیکا دھم کا منصب ماصل ہوتا ہی جسلے السرعلید تالم کے شہد کے اوام کوئے ۔

پر الشرکی طرف سے یہ تبدید کیوں ٹازل ہوئ ۔

پر الشرکی طرف سے یہ تنویل نازل ہوئ ۔

یہ آپ تو میں نے اپنی طرف سے پیش کا ہے ، مولانا الفطی نے جہت سی آیات، روایات، اور واقعات کی روشنی ہے ۔ بی الله لیا ہے کہ ماکم صرف الشربے اورکسی پیز کو مملال ل

مولانا در تسری کے اس درالی اور بھی بہت می قابی موافقہ باتی جس کاذکر اعیت الوالت بے ، صرف ایک مثال ما فطر فرائیں - انفور انے قرآن کی اس آیت فلاد دبات لاہو عنون صفی بجر کردہ فی اشجر میں بھم کا بر ترجم کیا ہے ۔

جب کے اوگ ہرنہ ہی بات میں بینم وسلے الشرعلید دلم کے تابع نہ ہوں گے کبی سلان نبین سکیں گئے۔

بیرطال عرض بیرکرنا ہے کہ عولانا کا بیرفرمانا کہ سوائے بنی کے کسی کو منصب تشریعت ماصل تبیں ہے۔ مصبح تبین ہے اور ندید اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کو نعیب شریعی مسرعی کا حوجہ موتا ہے۔ شریعیت حاصل ہے اور نی کا حوجہ موتا ہے۔ اور نی کا موجہ موتا ہے۔ اور نی کا موجہ موتا ہے۔ اور ای کے اندازہ بیوتا ہے کہ منتر بعت کا معالمہ کتنا نازکی سران اگر می اُوجُن و

اس سے اندازہ ہو تا ہے کہ ستر بعث کا معالمہ کتنا نا ذک ہے اورا گرما اُل تنزیم اِل تنزیم اِل تنزیم اِل تنزیم اِل تنزیم اور نود مجتمع کے اور نود مجتمع کا بارا محائے تو وہ

کے الی نہیں ہوتے، اس آیت کا جمیح ترج اور مطلب المافظ ہوجی سے اشکادا ہوگا کہ مولانا کا ترج فلا اس ایت کا ترج ریکرتے ہیں۔

ر سوت ہے تیزے رہ رب کی وہ موس نہوں کے سیا نتک کہ تجو کو ی مقعت جانیں

اس جھ کے تیں جوان میں اسٹے بھر نیاوی ایسے جی میں تنگی ۔

ادراس کی تعنیہ طلایت سیر المحمل ہے جو نیاوی ایسے جی ہیں وہ میلوں سے کا ہو کا لا چاہتے ہیں

ادراس کی تعنیہ طلایت بیا جائے ہے تھ کھا کہتے ہیں کہ جب تک یہ لوگ کم کو اس دیول

ان کو تو ہے جو لیے بڑے ہالی وجائی زا عاس میں مفعت اور حاکم مرجان لیں گے کہ میں مفعت اور حاکم مرجان لیوں گے کہ میں کہتے ہیں کہ جب تک اور تمیاد کے جو تی کہا ہو کہ کہتے ہیں کہ جب تک اور تمیاد کے جو تی کہتے ہوں کے جو تی کہتے ہوں کے اور تمیاد کے جو تی کہتے ہوں کہتے ہوں کے جو تی کہتے ہوں نے کو اس تیوں سے تبول نے کو ایسے تبول نے کو کھی کو کھی کے کو کھی کے مواق والے سے تبول نے کو کھی کے کو کھی کے کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کھی کے کہ کو کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کہت کے کہت کے کھی کے کھی

اس آیت کا تعلق خرمی معالمات سے نہیں ہے بکدایک میودی اور سافن کے جبکراے سے متعادی میودی اور سافن کے جبکراے سے متعادی میں دی نے آنجفور کو اپنا حکمت کیما متعادی کا متحدث کو آنخصنور کے قبصل سے نگی بیدا ہوائ متی ۔



محی مولانا تحدالد برکاته السلام علی در حدالت و رحمدال و برکاته السلام علی معین کرتے ہیں اوراس کومنت بملاتے مسلام علی معین کرتے ہیں اوراس کومنت بملاتے بیں ، جرجیس نای ایک غیرمقلدی تقریبے کا کیسٹ سننے کو لاجس میں وہ پُرزور انداز میں نگے سرنماز پڑھنے کی تبلیغ کرتا ہے ، اس بارے یں فرما یُں کہ کیا اس محفود کی مدنت نظے مسرنماز پڑھنے کی تقی ہ

بعض لوگ نخف کے نیجے بیجامہ، ننگی، بیتلون کئے ہوئے نما زیر ھتے ہیں،
اس بارے بی ترقی کا کیاہے ؟
حاویل احیل
جاویل احیل

کمپنور ناهنام ! شخفے نے نیچے مسکی، یا جامہ یا بتلون بینناسخت گا مے، اگر کون شخص عمد ایسا کرتاہے اور اس نے اسی کی عاوت بنا لی ہے تواس کا انجام برافطرناک ہے، اوراگر کوئی شخص کبراً ایسا کرتا ہے تواہ ریمی ستی معنت ہے۔ حضرت عبدالشرین عمر فرائے ہیں کہ دیول اکرم صبلے الشرعلیہ سلم نے فر مایا : الاسلام معلاء والمعالم والمعا

الرواد و كاروايت الماك المواسق المائة الموقون المائنساف ساقية والبدأ عليه فيما البين و لك المنعب في المسال المن و للبين في المسال المن و المائلة في المسال المن و المنافي و و فيره المائية و المنافي و فيره المائية و المنافي و فيره المائية و المنافية و المنافية المن

رود بمین بنین سلوم کررسول اکرم صلے الشرطلید ولم لے ننگے سربر کور بنجوقة ماز پڑھی ہو، جولوگ ننگے سرنماز پڑھنے کی دفوت دیتے ہی ان کی دفوت گراہ کن ہے کسی ایک حدیث سے بنی تابت کیاجا سکتا کرآپ صلی الشرطلیدیم ننگے سرنماز پڑھا کرتے

تبیعلی المترولی کے سرسارک برعواع امریة اتفاع عامری کے ساتھ آپ نماز

برطاکر تربیت ، حضرت انس بن مالک کی دوایت ابوداد دیں ہے۔ فراتے ہیں۔ دائیت

دسول الله اصلے الله علیه وست کم میتوج ا وعلیه عمامة قطری تا مینی سن اس رسول الله علی الله کو د فنو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ کے سرمبا دک برقطری عامر تعالیہ

کتاب الام میں دام شافعی حضرت عطار سے نقل کرتے ہی کہ ان دسول الله علیہ وسلم توجہا شخص العدم احدة عن دائسه مینی دسول الرام می المراد والله الله میں دار الله میں در الل

الديم في وصوركما قواينًا عمام سرس اويرك كي كا-حرب مغره كا ملم ي روايت ب ان البنى صلى الله عليه وسلم مح المست وعلى العمامة وعلى خفيه يعنى الخفور فيشانى اعماماورون

ان روايتوں ہے معلوم ہوا كرنمازى حالت ميں آپ كے سريوعمام ہواكرتا تھا، مسلم کی روایت یں ہے ، عروبن ویٹ فرماتے ہیں رایت دسبول اللهاصلی اللهاعليه وسلطى المتبروعليه عمامة سوداء قدارى طي فيهابين كتفيه يعنى ين درول اكرم صلے السُّرعلي والم كومنر روكھا ، آب كے سر ريسياه عام كااس کے دونوں کیا روں کوائے صلی المسرعلید وسلم نے دونوں شانوں کے درمیان سکارکھا تھا۔ صرت بابرين بدالله فراتي ال دسول الله عليه وسكل دخل مكة وعليه عمامة سوداء رسلم) يعنى رسول اكرم على الترعلية ولم كريس وافل ہوئے اور آپ کے سرمبارک بیسیا ہ عام تھا۔

ان روایات سے معلوم ہوا کرآپ کی عادت مبارکہ می تھی کرآپ ایضسر مظام ر كفية تقى، الرعامه فريوتا تو آب كرسرمبادك يرتوبي بوق مر ننگان بوتا- ابن قيم فرماتے ہیں۔

يعن بى اكرم مسلط الشرعلية ولم كرايك عمار كانا) . سحاب " تقاء اس كوات حضرت على كويسنا دياتها ، آپ مسلے الشرعله ولم ٧ معول تفاكرات عامد يبينة ادراس نے اوں بوق، اور سی اوں سے بغرام کے ادر کسی عامر سنتے بلا فی کے -

كانت لهعمامة لسمى السحاب كساهاعليا وكان يلبسها ويلس تحتها القلنسة ، وكان يلس القلنسوة بغيرعمامة ويلبى العامة بغيرقلنسوة \_ (زادللعادي) ان مذکورہ نفوص کی روشنی میں ان لوگوں کی دہوت گراہ کن ہے ہو نے سر نماز

رعد كالمتنافرون و المراد المراد و المرد و المرد

کیا ہرعالم مے محت نامعلوم کرکے وین بڑمل کیا جا بیک تاہم ا

امیدکرمزان گرای بخیر ہوگا ، زمزم کاگذشته شماره نمبر ۳ جلد نمبره وا بهایگذارش توریک درمزم میں دفیات برطویل معناین خروں تو مناسب ب، زمزم کے معنیات محدود اور سائز بھی متوسط ہے ، اس دجہ سے اس میں و ہی معنایین شائع ہوں جن سے محدود اور سائز بھی متوسط ہے ، اس دجہ سے اس میں و ہی معنایین شائع ہوں جن سے محدود اور سائل میں زیادہ تا کہ دہ فائدہ اٹھائیں ۔ خدا کا شکے ہے کہ ذم م سے خفی ہے وہ میاری معلوات میں بہت اضافہ کیا ہے اور بہت سے حقائق جو ہم سے محفی ہے وہ اگر ہوگئے ۔

دو سری بات جوع ض کرن ہے وہ یہ کردین و فقی معلوبات مامل کرنے اور اللہ علی کرنے وہ یہ کہ دین و فقی معلوبات مامل کرنے وہ یہ کہ کسی مذہب خاص ہی کے علی مے فقی مامیل کے اللہ کہ کہ کہ کسی مذہب خاص ہی کے علی مے اللہ معلوم کرکے کیا جائے ایسا کیوں نہ ہو کہ جو بھی مسائن شرعیہ سے واقعت ہے اس سے مسائن معلوم کرکے اس پڑھل کیا جائے ، ایسا کرنے ہیں جرج کیا ہے ؟ براہ کرم اس پر روشنی اللہ فوری ۔ جواب عنایت ہو دیا نے تو مہر این ہوگی ۔

محدر رفعنی بوبیں برگرند بھال کے در رفعنی بوبیں برگرند بھال کے در رفعنی بوبیں برگرند بھالے کھر کھے الد ناھن اور اندور کے سفر پر تھالہ بھر کھے الد مشغولیات نے گھرے رکھا اس لیے جواب بی تاخیر ہوگئ اوراب زمزم بی بی اپنے سوال کا جواب ملاحظ فرالیں ۔ م بات توبہت مناسب ہے کاعوام الم علم سے سئلم علوم کرکے شریعت برعل میں مسئلم علوم کرکے شریعت برعل میں قرآن کا بھی یہے گئم ہے ، جیسا کہ آیت فاسسٹلوا اهل الذکر ان کنتمرلا تعلیون سے واضح ہے۔

اگریہ دور نفسانیت کا نہو تا اور ا برعام میں انساف اور عدل پایا با اور سر بعت برعل کوالے میں کوئی محصوص جذبہ یا فکرا ورعقیدہ کام کرتا نظر نہ آتا، اور بن کوئوام ا برعام سمجھتے ہیں ان میں اتنی دیا بت اور تقوی ہوتا کہ وہ سائل کے بتلانے میل اور سخین میں کی داہ اعتدال وجادہ ستقیم سے گریز نہ کرتے ، سائل بتلانے والے علی راسخین میں سے ہوتے اور ان کوسا کی شرحیہ ہوری وا تقییت ہوتی، وہ کتاب و سنت کے مائے و منسوخ سے واقعت ہوتے ، وہ کسی محضوص نظریہ و ندم ہا کی یا بندی کر الے کے این خوص واقعتی سرعی مسئل ہے اس سے عوام کو وا تعن کوالے کا ان میں جذبہ فیلی میں بیاتی ہوتا ہوائی سرعی سائل سعلوم میں افاوی سرعی کی این میں جذبہ فیلی میں کو کے ان ریمل کریں۔

مگواس دقت ہم لوگ جب دورے گردرہے ہیں یہ دور بڑے نقذ کا ہے بارت طرن کے ذاہب بیدا ہوگئے ہیں، کھی عالم دفق سے بھرد ہے ہیں، ہم خص محق وظامہ بناہے ، زانیت کا عالم یہ کو اپنی تحقیقات کے آگے اکابر داسلاف کو دہ کچھ ہیں جھتا کتاب دست ہیں کیل ہے اس کا اس کو بہ نہیں مگو دہ شری سکلہ بنلائے کو تیا دہ اپنی تحقیق کو درت آخر جھتا ہے اور اسے اصرار ہوتا ہے کہ جو ہم نے مجعلے وی تق ادر درست ہے ، برا طفائے دحویٰ کیا جا تا ہے کہ صحابہ کرام کے فقاد کی اوران کے اقوال حجمت نہیں ہیں، فقب است نے جو کچھ کہلے وہ غیر معتبرے ، ادر بے شری کا عالم ہے کہ محملہ کرام اور فقبائے است نے جو کچھ کہلے وہ غیر معتبرے ، ادر بے شری کا عالم ہے کہ دوران کی اقال کو ایک اوران کی اوران کی بصر ہوتا کی کو دہ جو کھے اسے مان اور فواہ وہ اس کی ذاتی دائی اوران کا ایک ایک ایک اوران کا ایک ایک دوران کی ایک دوران کی دوران کی

برخص كى ايك فريد، ايك ندسيد بها الكالينا عقيده بيد، اس كالين تحقیق می دواین می دا روس می ده کرمند بتلائے گا باہے ده مند کتاب وسنت ہے کتنا ہی متعادم اور شریعت کے خلاف کیوں نہ ہو، اس سے اس کی توقع نہیں کھاتی كروه كتاب وسنت كالميح مسئلم بتلائيكا الداسلات داكاب كم جادة مستقيمت بكاي - طلاق محمستامي غير مقلدين جنعني، شافعي، مانكي عنبلي ب كواي ندرب والاستار بلاس كم حالا كمان لايستارا جاع است العاكما وسنت كے مرت خلاف ہے ، اگل سكاس فيرمقلدين كى بات كو مان ليا جائے تونسل كناير عاكاكامت كاتمام فقسار، محدثين اورعلاداس شرعى سند مع بالمرتقعي كصاركام تك كويستراسعلوم وتقا- اس دان يهاق كاهددانه صرف فرمقلد تايكها -تراة كالاستراك فرمقلدين عياجين ده كس كالرزاد تا تا وكات طالانكرجبودامت كيسان أعدكت تراويح كاكوني وجودنيس ، معليرام فيجي أله دكدت راديج رهي ، الرغير مقلدين كى بات كوى مجه يما جائ و كتابيت كالريستد اسلات است كومعلوم نهيس تحاصى كرصحاب كوام كوبعيداس صحيح مستطري على كرين ك معاذات تونن أس بوني -

من مال سنيموں كا ب ، دوآب كو معابدكام اور خلفات داشدين سے بين والد كريد ككى ، حضرت على كى الوہديت اور اكد الى بيت كى معموميت شابت كريد ككے ، تقزة بنائے كو اور فوم دماتم كرنے كوست بنا وين كم توار دي گے۔ اگات وی مسلمقادیانیوں سے بوجیس کے قد آپ کو سب سے پہلے مزدامیا۔
کی بنوٹ پرایمان لانا بڑے گا اور انخفوں کو معسلما منز علیے آئے کا اور انخفوں کو معسلما منز علیے آئے کا اور ان جو شکرنا ہوگا۔
عقیرہ سے واس جو شکرنا ہوگا۔

اگر آب آن و تکروں کے گروہ یں بڑنے گئے تو پیر وہ آپ کوانکا و دھریت ک داہ پر ڈال دیں گے ، کوئی سج و کا منکر نظر آئے گا ، کوئی جنت و دو اُنٹ کا انکار کرنے والا بوگا ، کسی کو فرٹ نے کی کوئی حقیقت نظر نہیں آئے گی ، کوئی آبیا ، کی معمرت کا دہمیاں بھیرتا نظر آئے گا ، کسی کو قرآن وصریت کے بارے میں متقدین کے علوم فرسودہ اور فرالے وقیم نظر آئے گا ، کسی کو قرآن وصریت کے بارے میں متقدین کے علوم فرسودہ اور فرالے وقیم

بال كروري من كار من الماري الماري الماري الماري الماري كرف المحالة المرادي الماري كرف المحالة المرادي المرادي

کیٹری کیوں د ہو اگر اس کوارک وصف بھی بدلا تو یا فی ایاک و نمیس ہو گا اس مے مہارت حاص نہیں کی جاسکتی۔ مہادی مہاج نے متعدد حدیثوں کو خلط جالوں سے نقل کیا ہے مینی جن کتابوں کی طرف ان حدیثوں کی نمیت کی ہے۔ ان میں وہ حدیث ہی نہیں، اور اگر وہ حدیث ہے تو ان الفاظ کے ساتھ نہیں جن کا ذکر صادق مہاج نے کیا ہے ، اب شرعی مرائی میں اس طرح کے طاباء کر کیے احتیاد کیا جا سکتا ہے ۔

مولانا ننا ، الله معاج الرئسرى فيرتفلدين كي شخالا سلام إلى ، الخول في اليف رساله الجديث كاند مهم من يرتيت نقل كى م خلاد ربات لا يدى منون حتى فيكي في

فیمانت جرابینهم و رسوه انسار ۱۵ و دوس کا ترجد کیا ہے۔ جب لوگ برخرمی بات می بینیب رسلی انسان طب وقر کے تاہی تربوں کے کھی مسلان زین مکیں گے۔ رستا )

آبِ تران كاترجم الدكوني تفسير كولس مولانا تنام الله صاحب والايرترج آب كو كون نهيل ملے كا ، بر فرجي إن اس آب كر ترجم بي خاص مولانا إمرتسري كا ايجاد كرده جما ہے۔

یددوایک بایس اس بات کو بتلانے کیلئے بطور شال ذکر کی گئی ہیں کرند مانعال کے جو علمار مجتبد بن کرفتوی دیں گئے دہ است کو اسلان کی شاہراہ سے گراہ کردیں گئے دہ است کو اسلان کی شاہراہ سے گراہ کردیں گئے دہ است کو اسلان کے علم پر بھروسر کیا جا سکتا ہے اور نہ ان کے خلوص پر ، بیرخص ایک ماص نظرت اس کے علم پر بھروسر کیا جا تا ہے ۔ اس کی دوستی ہی دہ دو سروں کو چلانا جا تا ہے ۔

خامیب اربدکواللہ دین کی بقارا در حفاظت کا کوین طور رودید بنایا ج امت نے برزان میں انھیں خامیب کے تا بع رہ کراین علمی ودین زندگی کا کاروال

تر دایے، جب ان مراب اوجد ہوا ہے امت کے الار ن نے ، کرن ن، نعبًا سن، اوليا ، الشرف ان ما بب ي سكى ايكى كى تعليد كواست لئ ندايد عات مجلي، اورائيس مراب كمايرس روكراي دى ذركا و سادت مانا ے ، ان خارب کی تدوین کتاب وسنت اورسنت سما بر کاروشنی میں ہولائے ، جو باتیں اجب ادی اور تمیاسی میں ان کی بنیاد اور اصل بھی کتب وسنت ہی ہیں موجود م اس وج سے تمام شرعی مسائل محقق اور مرون میں ، ان رفیل کرنے می کسی طرف کی گرامی ، برراي كالنديث فيرسب والخرارب ان فاصان فلاس سع عقر في تقوى ادردیات برسادی است کا جاعے، آئ کے دوری کون عجوان المر کا ان اول یں سے میں ایک وسٹ می مقابد کر سکے ، لیں جب شروع بی ساری است فے اور امت كامهاب نفل وكمال فان الركواينا مقدى جاناب ادران ديمال اعماد كياب وسي مجان كاتباع يهان المركي تعليدوا قتدام حريز دونا عاجاء بمارے نزدیک ملاسی کا خدوشان مدور دُفتن می است كدين وشرعى مسائل مي ائداد بعدى تعليدى جلت - والسكام محداو کو فازی ایدی

بغیر مقلدین کے سوالو<del>ل کے جوابات</del>

میرے پاس مختلف بھیوں سے اس کے دسلے دیم خلیث آتے دہتے ہیں ایک میں بھر اس کے دسلے دیم خلیث آتے دہتے ہیں ایک ایک بعد اس کے بعد اس کا ایک بعد اس کے بیٹر سے ایک معاجب نے میں نے ان سوالات کی امنوب سے بیٹر نظران اور کیا ، مگر یؤرستلدین کے بارے میں جھے مسلس یہ اطلاع ال دیج ہے کہ یاس میں کو کرکت بڑے منصوب بندا خواز میں کر رہے ہیں احد توام سالوں میں انتشاد اور بیجینی کی فضا بدیا کر دہے ہیں اس لئے منا سب علوم ہوا کہ ایک وفعہ ان سوالات کی حیث سے اور کور کی کہ اور ایمائے ۔

اہمی ایجی جمبی سے کہ ہے شائع ہواہے اس کے تھیے والے نے جو الیعین کو کے فیر مثلاث کی میں میں کے اس میں میں کے اس میں کا میں میں کے اس میں کے اس میں کے میں میں کے کی کے میں کے میں کے میں کے کی کے میں کے میں کے کی کے میں کے کی کے میں کے کی کے کے

کابچ اعزان ہے ، سلاستیان می کافدمت یں قابل توج چذہوالات ، ملت نگر اند چری بمبئی یں کو لُ مرکز الاحیاء للدعوۃ والارستاد فیرمقلدین کا ادارہ ہے، اس مدنے اس کو تمائع کر کے فقت، دستر کھیلانے کامقدس فریف انجام ویا ہے۔ یکنا بچ اس سوالات پرشتی ہے، ان ۲۱ سوالات کا تفصیلی جواب دینا تو ایک فیمی کماب جاہتا ہے اسلے زمزم کے معنیات کی گنجائش کے بقدران کا محتقر اُرواج دیا جائے گا۔

سوال تمسلير ، دين اسلام دول الموطى المراطية المريكس نا زل بوايا ادهورا ؟ جواب تمسلير ، د الشرك ديول معلى الشرطية ولم يردين توسكس نا زل بوا المركز الله يوا المركز الله يوا المركز الله و غير مقلدين كارس برايمان نهي ب ، ان كور شك بي به كد دين ا دهودا الله جا يا مكل ، ورد يه وال ذكروا ا

سوال نمت ، - كيا سوره المائده كى يآيت اليوم الكملت لكم دينكم الخوين العام كم على بوية المائدة في المائدة الما

براب نست ، د اعلان قر کردی ہے می فرمقلدین ما سی جب قر ؟ ان کوابھی مشک ی ہے کہ دین کا فرمین کی ادھورا ہے ۔

سوال نمت و الدين على الراب الونى المسلط الشرطية ولم في بمك ون مون الأكسس، جوالله في الناب الذي كا تما ياس من فيانت كى -

اس سے معلوم ہوتاہے کہ فیر نظاروں کا عنتیدہ بہی ہے کہ الشکے رسول نے دین کو کا ل نہیں میر نجایا اور معاذوں نے اسٹی و نمایت کی ہے۔

مت کہنا، غیر مقلدین کا صحابہ کرام کے بارے میں یوعیدہ ہے کہ وہ خلاف کتاب وسنت کام کرتے ہتے بلک معابہ کو ایک جماعت فائن تھی، معابہ کرام کے بارے میں وین کو بات یہ تھی کر ان کی اقتدار اور بیروی کی بلٹ، مگر فیرم تلدین کہتے ہیں کرنے معابہ کرام کی فیم جہت ہے مزقول جہت ہے، زخیل ججت ہے، اس طرح ان کی بیروی واقع است انگار کرویا۔

قرآن کریم بی مان هم به که خاسلواهل الدفران کنته او تعلون کاگر تم دین بات : بائے بوقر بائے والوں سے معلوم کرور اس آیت سے فقسار و علاء کا تقلب دی ہو جوب کم محلاً ہے موقوم سے بایہ السندین امنوا اطبعواللہ واطبعوا ک بات تو دور ک ہے ۔ قرآن میں ہے یا یہ السندین امنوا اطبعواللہ واطبعوا السوسول دا دلی الا مرمنکھر مین اے ایمان والوائٹ اور رسول کی اطاعت کرور اور ادلی الامر مین علار و نقب او کی اطاعت کود ، اطاعت کہتے ہیں بات مانے کو ۔ اس آیت ای اسٹر ورسول کے ساتھ ساتھ اولی الامریعنی علاروفقا رکائی وکرے کران کی سمی بات مان جائے گی ، اس سے بھی تقلید کا عمر شاہت ہور باہے ، مرح غرمقلدین علاء وفقیار کی تقلید کا نکار کرکے اس آیت کے حمر کو پس پشت ڈوال دیتے ہیں ، حضرے

عار رضی الشرعة سے مروی ہے کہ اولی الام سے مرادا بی فقة اوراد باب خیر ہیں۔ (مستدرك، ماكم ص١٢١) حضرت عيدالله بن عاس رضى الشرعة فراتي كاول الامر مرادا إلى فقي رايسًا) يكن فرمقلدين صحابرام كاتفسيرك منح بن ، دب آیت کریمرس ایل نفته بهی مرادی توفقت ارکوام کی بات ا نتا بهیخرود کا ہے ، ان فق اے کام میں جاروں ائر بھی داخل ہی ، اس لئے کران کے اہل فت ہونے کا انکارکرنا دو بیرس سورج کے دجود کا انکارکرناہے، اس لئے ان فقیائے كام كى بعى تقليد شرعًا ابت ب ، اس كان كار قرآن كانكار ب يعبى يادر كيني ك فقائے کام کے بارے میں یا تصور کراہ کن ہے کہ وہ کتاب وسنت کے قلاف تو کی دیکے جس طرح صحابہ کام کے بارے یں یتصور گراہ کن ہے کہ وہ خلاف کتاب وسنت فيسلان كي ، مرا نوى فرمقلدين اس حققت سے فريس ، فقار مجتدن كى ات تو الكدى وه صحابر كام كى ادے سى بھى يافقيده ركھتے إيك وه خلا ب كأب وسنت نويا وياكرتے تھے ، ايك غرمقلد محقق صاحب حضرت عراً ور حضرت وراسر بن مسعود ومنى الشرهناك بارے مي فراتے ہي ا . ان دو او ن حبيل القديدها بدلے لفوص شرعه كے خلات موقف مذكور اختياركدياتها و (تؤييلاً فان من شائع كرده جامع ملف بنادى) حفرت عرب كبارك من مزيد فرات بي كرا كفول في نصوص كماب وسنت كيخلاف طلاق كيمسئلهي قاؤن شريعيت بناياتها ومثل اليقا الحين محق ساحب كاريجي ادمث دي

، بوری است کارس اصول پراجرائ ہے کوسوا برکرام کے دہ نگاہ ہے۔ جمت نہیں بٹائے جاسکتے جو نفوص کاب وسنت کے فلاٹ مجال دامین آ) اس کا ب یں فرائے ہیں کہ صفرت علی نے فقدیں فلاٹ بڑیوت نوی دیا تھا، غوض سحار کوام کے بارے یں جن کوامٹر کے دیول اسسے اسٹر علم یے مقت دی بنایا ،

جهادة في الله والمتاري الماعث الأجهاداجية والدول المدة ولي الماعل الماعل ا م الله الوال من المحقود المال المالات المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية م ميد يادونوار تدويجه ووسيد المقورات وود ايد اراهاب رواه وويال الله المدير سيده شرق الهود ان واللاث الربيت كما الله و منت الاكليب الال أنب إلى يروال المذعب الديارة م قيامت محمد كم المنافعات ك واعظ ليا جي كذي و بيارون الما من في الله يدي تا يا الله والمنت ي بواب تنبث ويد أب الهوائر المرائي من المنافرة والما يمام ويد يراي يجوز كر جاريا بون بسب كريان وو وزيار مشوعي عندات عيدا أو مس ويد الرب ملاج بوالدات كالربيات بالمنافرة والمنافرة والمنافرة كيا ها يقي وي وهؤا فواس في قلد إن إن ما جورت عرب الله كالقيم عليها أجراطي بوالعلم ليسان الدورهاري العالم كالمراجع ويعلوه والعارية الإرشاوي كريار بساخفات لاشدي كاست أدمان كرور مركز ومقلدي خلا را شدین کی سنت که بدونت کینے ہیں ، گرف کا کردوا سنت میکراند نے ق اعفرت کوڑ كانبان ينازل كلب وفرستارن وسيفالا كالكسقين اصك يديك وخذت و الخذاب الموص الدافلات كتاب وسنت كا كريد في الك فرمعة لد - 418 C 16 - 15 16.

معنوت والكف كمك اورروذيره بين آن والدسا أن مي كملي كلى فللي كرنة من .

مسيكاليون مداكن برفيعتلدين غايديد منت كوهيش مكالب، مثلاث يجين المختوش فالزيعت كاطريق بها إلقاء هفيت الإموالي الشحرى روايت كرتي يكار رسول ارز صلے استرعلی و کم نے ہیں خطبہ دیا، آب نے ہمارے لئے ہاری سنت کو بیان کیا ا در ہمیں نماز سکھلائ ، فرایا کہ لوگوا پنی صغوں کو مید ھارکھو بھرتم یں کا ایک ا ا) ہو توجب وہ بکیر کھے توتم بھی کبیر کمجوا و د جب دہ قرآت کرے قوتم فا موشن رہو۔ رسلم شریف ) مگر غیر مقلدین اسٹر کے دیول کے اس حکم کو نہیں انتے ا و درایام کے تی تھے مقدی

بن کرخا کوش نہیں دہتے ۔ اسٹر کے دمول کا بخاری شریف می کم کم اندا کہ اللایں پڑھو، می یفر مقلدین اس کو نہیں ہے۔ اسٹر کے دمول کا بخاری شریف می کم موجود ہے کہ گری کے زمانہ میں ظہر کی نما نہ مقدارت وقت میں پڑھو، میکی فیرمقلدین اس کوجی نہیں مانے ، اسٹر کا فرمان ہے کہ شراب نجس ہے میکی فیرمقلدین کہتے ہیں کہ شراب یا کہ ہے ، اسٹر کا عکم ہے کہ نماز کے وقت کیڑا نجاست سے

یاک ہو، اوران فیرتعلدین کا خرب ہے کہ نجاست سے است بیت نماز ہولئے گا ، اسٹر اوراس کے دیول کا عمرے کر تحوالے دودھ یا ذیادہ دودھ کی کو ان تیدنہیں جس عورت نے

كى بى كوددد ويلاديا ومت دضاعت شابت بوطلى كى ميكن فرمقلد ين كم تيك تيس

يليخ د فعد دوده بنا ما عروري بيء اس طرح ادد معلى كتف ما في بي بن بي عِرْ مقلدين

بتب وسنت سے ہٹ کر شہب اختیاد کے ہوئے ہیں ، انٹر کے دمول نے وفرایا تھا

کیمری سنت اور کتاب اسرکو بچرو کے قو گراہ نہ ہو سے ادر اکفوں نے مسئے مرائی کی موں موٹی کتابی بھی ہیں جن میں کتاب و سنت کا کہیں نا کا ونشان نہیں ۔

سوال تنب ، بن سلے اللہ علم کے علادہ کسی ادر تحف کے کہنے پر کون

بیزداجب فرض میا سنت ، طال یادام برسکق بے کنسی ا بواب نمست ، سه استر در در در است بین اطاعت اور تفکید کام دیا ہے اوران کوامت کیلئے مطامع بنایا ہے اگر دہ این دائے ادراجت اورے کسی بات کام کریں توصیع دورت اور موقع ان کامکم یا ننائجی مجی فرض دواجب اور سنت کے درج میس ہو آہے، مثلاً اگر ماکم یا قاضی کوئی نیعلہ کرنے تواس کا انتاظروری ہے، اس ہے دیل کا طلب کرنا فیرشری عمل ہوگا، یا شلا صحابہ کرام اگر کسی ایے امر کا محکم خرائیں جوآ تحفور کے زمانہ یں نہیں تھا تواس کو ما نتا بھی سنت ہوگا، جیسے حضرت عرف نے تراوی کا جیات بیس دکھت ایک امام کے سیجھے پورے دمفان مقر رفریائی تواس کو تمام امت نے مسئون قرار دیا ، البتہ فیر مقلدین نے انکار کر دیا یا شلا حضرت عثمان نے جمعہ میں ایک اذان کا اضافہ کیا اس کو تمام امت لے خلیفر راشدگی سنت سمجھ کرا ختیار کیا گرفیر تقلیم کے ایک اذان کا اضافہ کیا اس کو تمام امت لے خلیفر راشدگی سنت سمجھ کرا ختیار کیا گرفیر تقلیم مائی افغر تمام کو بارے میں بلایا کہ یہ سنت ہے ، یہ واجب ہے ، یہ فرض ہے ، مائی افذ کے جمعہ کے بارے میں بلایا کہ یہ سنت ہے ، یہ واجب ہے ، یہ فرض ہے ، مائی افذ کے جمعہ کو مائی ہے ۔

سوال نمب ، - اگرکوئی شخص این ام اعالم کے کہنے میکسی چیز کو ملال یا حوال فرض یاست سمجھے تو دہ استخدد والعبادہ مسم ان کے معمدات اپنے المسوں کو الدکے

مقادی رب سسبار اے ؟

جواب نمنیہ : - کوئ سلان کی عالم کے کسی فتو کا کورب بھی کرنہیں انا ،

بکریہ کی کاس کا فتوی بقول کرتا ہے کہ یہ عالم اور مجب دشر بعت اور دین کے واقت کاری یا

اور ہم نہیں ہیں ، اور اللہ نے ہمیں کم دیا ہے کہ خوانے والے جانے والوں سے یوجیں ،

وسلے نا واقف کا دوں سے یوجیتا ہے اور اس نا واقف کے قرم یہی واجب ہے

کہ دہ اس عالم اور مجب دکے فتو کی یونل کرے ، خود سے جا بلوں کو کتا ب دست سے سلا

معلوم کرنا جوام ہے ، اب وہ عالم اگر کسی سند کوسنت کے تو سنت سے ، اگر واجب

کے قواجب سمجھے ، اگر جا زرکہے تو جا کر سمجھے اور اگر نا جا کر کہے تو نا جا تربیجے ۔

برحال جا ہوں کے ذمر عالموں کی تقلید اور غرمجہ دین کے قرم جہدین کی تقلید مسائل دین میں واجب ہے۔

دین میں واجب ہے ۔

مر فرمقلدین کے ہیں کہ شیں ہرعام و فاص کو براہ راست کتاب وسنت سے

الإيناس كن المرودي ب-مدال المستشيرة ب- الكرياس الكرياس الكريات الكرياس الكريات المساكمة الميالي المراكبي المراكبي المياليان كا العلب الكريكة العكرية المسلام الدولات المحالية في التحري

على المت را المكالية المت المت المتواقعة المتنافظة المت

الكافى والدفور تقديم التسائم وتا العالمان والمراف المان المراف المرافع الم

وال من المساور المساورة والت ما تحق مرتبا المساورة والديمة والمالية والمساورة والمساو

اور جو کر بے جان بات ہاس وجہ سے بیٹے انکل فی انکل میاں صاحب ندر سین ولوی

أكفرت صلے السرعليه ولم كى بيردى كوا ور مجتب دين كى اتباع كو تقليد كنا مجوز رجازی ہے۔ (معادائی ملا)

اس عبارت كا عاصل ير بكلاكم أ كفورك اتباع كوتقلد يحى كماما تابيحب طرح مجترين ك اتباع كوتقليد كماجا تاب، دونون ين من كاعتباد م كوفى فرق نس -

سوال نمن ار تقليد كى شرعى حيشت كياب، فرض، داجب، إست، بواب منار : - اگرادی فری تدرے یا مال ہے تو دین و شریعت رقبل

كرا كيلي مجكم قرآن علمار ومحتب كى تقلد مزودى ہے، غرمحتب ركا خود سے اللمى كى دينا كى ك تربعت يرعل كرنا ما نزم بوكا اس لي كرانديش بيك ده كراه برجائكا -

والنماليد:- تعليكا حكس في ا

جواب ملك ١- استرورسول في تقليد كاعكم دياس، قرآن كي آيس آو

اور گذر حكيس، دواك عدت بهي سن ليس -

(1) مشوره ریت ہے۔ حلیکم بستی وسنة الخلف اء الراستدین المعد تسكوا بما دعنه واعليها بالنواجة يعنى يرى سنت اور فلفك والتدين كى سنت كومضوط يحطو اوراس بردان جاك ركهو -

اس مدیث ین خلفائے داشدین کے طریقہ وعلی کولائم یکوشتے کاکتنا آگد حكم إلى مديث سے تعليد فعي كا بھي يتر عليا ہے ، اس لئے كر برز انري فليف راشدایک ی بوگا ،اس لے ہرنانے کے فلیفراشدکی تعلید کا حکم دیا جار ہے ، ادد اسكانا تعليد تخسى بي كويا مسلمانون راس ك زما ذ ك غليفه واشكى تعليدوا تباع واجب اورضروركاب

(٢) آب صلے السُّولي ولم نے اپنے زمانے تمام حابر کوم کو خاطب کرکے فرایا :

فنافت دوابال زین من بعدی ابی بکرد عرب یعنی میرے بعد البر کو دعرب میں میرے بعد البر کو دعرب میں آفتہ اس مدست سے بھی تقلیدا در تقلید خفی کا حکم نابت ہوتا ہے۔

دعرک اقتدا دکرنا، اس مدست سے بھی تقلیدا در تقلید خفی کا حکم نابت ہوتا ہے۔

دمر کی اقتدا دکرنا، اس مدست عبد اللہ بن مسعود کے بارے میں ادشا دے دخیرت عبد اللہ بن موقد مارضی مدکم ابن ام عبد د، بعنی جو طریقہ وعمل تمیادے لئے حضرت عبد اللہ بن موقد بدائلہ بن موقد بدائلہ بن موقد کے بارے لئے حضرت عبد اللہ بن موقد بدائلہ بن موقد کے بارے لئے حضرت عبد اللہ بن موقد کی بارے لئے حضرت عبد اللہ بن موقد کے بارک کے حضرت عبد اللہ بن موقد کی بارک کے دو میں ہوں۔

حفرت عدائش بن مسور کے بارے یں آنفور ملی اللہ علیہ کی اسس وزنی شہادت کے بعد کون شخص ہوگا جو یہ ہے کہ ان کی تقلیدوا تباع حمام ہے ۔ سردست یہ تین حدیثیں کا نی ہیں ، افوس غیر مقلدین ان ارشادات دیول کو قبول نہیں کرتے ۔

سوال منسل : - كيا بم الترك شريعة ك فلان فيسل كرك كفر كالدكا

جواب منبول ، ۔ اگر آپ الٹرک سٹر بعیت کے خلاف جان بوج کرفیعلے کر رہے ہی تو بلاٹ ہے ہی اور کفر کا از کاب کردہے ہیں ، یہ وال لوچھنے کا ہے ہی نہیں ، بہوال یوچھنے کا ہے ہی نہیں ، بہوال یہ آپ جا نیں اور آپ کا کام جانے ۔

سوال تمبست ،- چاروں اماس سے پہلے لوگ اور فود می چاروں اما کس کی تقلید کرتے ہتے ؟

جوب نظر المراقع المركسي اجتباط فالمام والطباق ما الدي الدوة العليدة كرب الرئيس بالأجال الي ورة تعليد كرب كالمين المحالي المحاكم تعادرا ما بحق المجالي المحالي المحالي المراقع والمام تعادرا من المعلية تهي موال المدين المعلية تمان المدين المعلية المراقع والمام الموالية المائم المراقع والمام والمام

جواب نسب او به معلوم دو بلا به کرزیان فیرالقرون می تعلید تحی اوریافد اور مول کا حکم ہے ، ان زیانوں میں تعلید فیر تحصی دونوں کا وجود تھا، فود اموں کے زیاد میں تعلید فعلی تھی است و دفیر مقلد عالم مواد نا فواب معدای میں است فرائے ہیں :

ے بڑا برقتی اور کتاب وسنت کا نمالف ہے ، برعت وہ ہے ہو فلاوٹ تر دیست ہو۔ موال نمسئیلر ،۔ کیارمول کے زمانے سے کے روحی صدی بجری کم کول مامی یا جا اِن نہیں تھا ، گڑتھا تر دو کس کی تعلید کرتا تھا ؟

بواب نسبلر، مرزازی برتسم کے واک پوتے ہیں، پہلے بی بی کوئی ا اوراب بھی پی شکل ہے، جا ہی حالم کی تقلید کرتا تھا، اوراس کو اس کی تعلید کرنا چاہے کا کرخدا در بول کا فران ہی ہے ، گوغ رتقاد بن خدا در بول کے اس کا کا کاری ہیں ۔ سوال نمشیار ، مدر در مول الشروم سلے الشرول کے ارتباد کے مطابق برزمان میں ق پرتائم رہے والی ایک بماعت ہوگی ، جب کہ پچتنی صدی بجری تک تقلیدی مذاہب کی پیدائش می نہیں تھی تو آئ چاروں سلک برحی اورا ہی سنت وابجا عث کیا جا آہے تو پرکس طرح حق پرقائم رہنے والی جماعت مان جائے۔ گی ب

جواب تمشيلر ١- چوکلى مىدى بجرى تك تقليدى نداسيد نيان تقي يال غرمقلدوں کا يروپيكنده ہے ، فاب ماحب بجوالى فراتے مي نشأ ابن مشويع فاسس متواعد التقليد الجنة من من ابن شرى في تقليد ك بنياد والى الرج تقى مدى إ مصيطے تعليد نہيں کھی تودوسري صدى كے بحدوابن شرع كو تعليد كے قواعدو ضوا بط تب كنے كاكيا صرورت على - ابن شرح دوسرى مدى كے آدى إي - اداب صاحب فراتے ہي ولىذلك ميعدمن المجدوين على وأس المائتين بين اس وجرت وبين العليدك قاعددضوابط مرتب كرين كى وجرسى) وه دوسرى صدى كے محددين ميں شمار موسقيں-السنت دامجماعت ك علامت بمكروه رسول اورصى بركام كعطريق يروكى چاروں مذام ب رسول اور صحابہ کرام کے طریقہ پر ہی اس کے بیسب اہل سنت راجافت مي، البة يؤمقلدين صحابر كم مر يقرينيس بن اس لمع وه سب الم سنت الحجا سے خاریج ہیں ، ان کا عقیدہ ہے کو حابر کوام میں کچھ لوگ فاس تھے اور محابر کوام فلط نتوی دیا کرتے تھے ، اور کتاب وسنت کے خلاف فتوی دیا کرتے تھے ، اس تسم کی ایس را ننست اورشعیت کی علامت میں ، ایل سنت و اجماعت کی نہیں ۔

سوال نمسكيد :- كسى الم كا تقليدك في الخت من موافقه مؤكليارسول الشر

جواب منال :- سرویت کے احکام تصدوارا دہ سے چیوڑ نے والوں اور بھتیدہ توگوں پر آخرت یں موافقہ ہوگا۔

سوال منتبر: - كياقبرس بوچها جائے كاكرتوكس كا مقلد تمايا تيرا امام ب ؟ على المسترد و فرين بروال آن بروگا بلا بر وال بروال برادب كون برد برادين كويت ادر مكر من هدن الرحيد ، يرادي كون بري قرين اس كاكي موال آن بروگا كرد نومشار مشاكر نسس -

سوال زرائر : - ميا منن شاخى ايندا مون كه نامون سي كارد جانيك مياكرارشاد بارى به يوم شارعوا كل ا نابس بامام هدر ؟

جواب منسائی : - ایک فرمقلد عالم اس آیت کی تغنیرس انختائے ، الم)
کے سن دیشوا ، ایڈراور ڈائد کے ہیں - بہاں اس سے کیا مراد ہے ؟ اسس سی
انسلان ہے ، سمن کے ہیں کراس سے مراد پیغ ہے ، بیمن کیتے ہیں کراس سے
اسمان کی ایس او ہے ، بعمل کہتے ہیں کہ بہاں الم سے مراد نامد اعمال ہے ، اسی
درئے کواین کیڈراور المام شوکا نی نے ترین وی ہے ۔

معلوم ہواک بخرمقلدین کے نزویک دام سے مراد نامذا کال ہے اگر فرمقلد اس کا خیال ہے کرمنی شانسی ایٹ دما موں کے ناموں کے ساتھ پیکارے جانس کے قوال یں بھی اشکال کیا ہے ؟ جب کردہ کے معنی بیٹوا کے بھی ہے۔

الدار المرائع المرائع المرائع المار المنارا فعنل من توان كى تعليد كيون نهين كى عالى المرائع ا

بواب نرسیس ، و غرمقلدوں کو یہ بیا پیشنے کا بی نہیں ہے وسلے کہ ان کے نزد کے خلفار کی کھی تقلیدا ہے ہی توام ہے جیسے اما موں کی اقتیم یہ موال کیوں ؟ موال نمسیس یا دوں اما موں کی تعلید کیوں کی جاتی ہے کسی اور عالم منی کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی ؟ عالم منی کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی ؟

جواب منظیر سر اس لیے کران چاروں کے سواکسی اور اما) وفقیر کا فقہ مرتب اور مدون شہر ہے ، اوران چاروں کی تعلید مرون شہر ہے ، اوران چاروں کی تعلید سے مہرات زیادہ ہے ۔

سوال نمسير ، - ان جاروں اماموں كے اساتذه كى تعليدكيوں نہيں كى جاتى ؟ جواب نمسير ، - اس كا بواب ابھى كذر يكاہے، دہايہ سوال كوان جادوں ائمك بے اساتذه كى تعليدكيوں نہيں كى تواس كا بواب يہ ہے كة تعليد فرتب دكاكا ) نہيں ہے، عاى كافر يفد ہے -

سوال نمویر: - ان جا رون اماموں کے شاگر داہنے اشا دوں کی تقلید کرتے تھے؟ جواب نمویر، - جو خود مجہدتھ اوہ نہیں کرتا تھا اور جو مجہد نہیں تھا دہ ابکی تقلید کرتا تھا۔

سوال نماتير : - اگران جا دول ام مول سي سيكسى كى تعليد كرے تو بھى نجات كہاں؟ اس كئے كرحفى فقر كى كتاب بي مكھل ہے كرجوامام الوحين مذكے قول كورد كرے تواس برہما دے دب كى دھيرسى لعنت ہے -

بواب نمت بر فرا مجالا کہتا ہے تو دہ قابل طلامت ہے۔ اور الموں میں سے کسی کی معدق دل سے تعلید کریں انثار المد نجات یا میں گے ۔ یہ شعر کسی شافعی، مالکی کیلئے نہیں ہے بلکہ فرمقلدین کیلئے نہیں ہے بلکہ فرمقلدین کیلئے نہیں اور دان کے اقدال کو خلافِ کا بر دسنت قرار دیتے ہیں، شافعی ، مالکی، حنبلی یہ تمام کے تمام ندہ بین فائل ہیں اس کے آل کرتے ہیں ، ان کی فقی بعید سے قائل ہیں اس کے آل شعر کے تیں ، ان کی فقی بعید سے قائل ہیں اس کے آل شعر کے تمام کرتے ہیں ، ان کی فقی بعید سے قائل ہیں اس کے آل شعر کے مستمی حرف دشمنان او حدیث مین فیر مقلدین ہیں ، اگر کوئی شافعی جنی ، مالکی جنبلی ایک دوسرے کو انجرام کھلا کہتا ہے تو وہ قابل ملامت ہے۔

سوال نمن برا برا می اسک بری بی تومقلدین حفی شافعی ایک دوسرے کا تنقیص د تکفیر کوں کرتے ہیں ؟

جواب بندی ، سنانی ، مالکی ، صنبی ایک دومرے کے تنقیص برگزنہیں کرتے برایک دومرے کا احترام کرتاہے ، اگرکوئی جابل ایسا کرے توجا بوں کا قول وفعل حجت نہیں ہے اوراف تلاٹ کا نام تنقیص رکھنا جا بلوں کا کام ہے۔ مول نشنبر - کیام اسلاکویا آف این تقسیم کرے گردہ بندی الداؤتر بندی میں کردے ہیں ا

بورب نئت رد اسام کوک فقیم نین کرد اسکا دیناسلام به عقیده سبکا دیناسلام به عقیده سبکا دیناسلام به عقیده سبکا که نقلات می درند کافت می درند و این ادار می درند کافت می درند و این می درند و این می درند و درند در این می درند و درند و این می درند و د

\* مال تمثير بد المجالان مسك دق مي و منيول كوابين الله في مين كے والم كوں ہے ؟

فرمندون جدگاهان می احرت قران در ادان میشود کاموا فرمند بی اداکاد در سے میں شیراس کوروست کے جی بھی اس کوروست کے جید مالاکل مارق است نے اسکوست کے کرتول کولائی ۔

موال المنبتر المرابعة الماليون م قرال الم كاستالي من الم ي العرب وموالكة وكالم المرابعة وموالكة وكالم المرابعة وموالكة وكالم المرابعة والمرابعة و

الاستخداد و تقدوه الاستخداد المستخداد التستخداد و المستخداد و المستخداد و المستخداد و المستخداد و المستخداد و المحالة المرتز وست كالديما المراكز و المراكز و المستخداد المستزود و المستعان من المراكز و المعالم المستخدات و المراكز و المراكز و المستخدات و المراكز و المراكز و المستخدات و المستخدات

الدُّسيّا في كابات --

مال ندائير ، مي م درول كم مقليفي فير بنى ك اطاعت كركم ايف الثال برادنين كرد ب ين ؟

جواب نمستر، - اگرات بر منطدین بیر کمت کرتے ہوں تو اس کی ذمہ داری ایس کے اور اپناساط عق ایس کے اور اپناساط عق ر ایس رہے اگر آپ ایسا کرتے ہی تو بلات بریدھے جہم میں جائیں گے اور اپناساط عق رباد کر میں گے، الدت المب ت واکافت کا کوئی فرد رسول کے مقابلے میں کسی فیر کی اطافت کرتا ہے اس لے گروہ بیس کرتا ، بلکھٹر درسول کی اطافت ہی کے لئے فیر کی اطافت کرتا ہے اس لے گروہ میں میں میں دیا وہ دین وشر بیت اوران کے مقائن واسراد کا وافداندان ہے۔ سمجھ اے کر و فیریم سے زیادہ دین وشر بیت اوران کے مقائن واسراد کا وافداندان ہے۔

سوالات کے فتم ہونے ہر ، سوالات کے مرتب فرائے ہیں ، . آپ کا ایما فاغرت و دین حمیت کا تعاضہ کاآپ تن کا بہتو کوی کو کہیں ایسا تر نہیں کرم جا رسسکوں میں تعتسیم پوکر صراط ستعیم ہورکر مشیطان کے راویر میں دہے ہیں ،

یومقلدین کونس اور دین کی بچھ ہوتی واس طرح کی باتی نہ کرتے ، گرای اور
سیطان کاداست یہ ہے کہ مان لوگ واہ داست ترآن دھدیث ہے کہ بیلا ایک
سیجھ ہے و آن دھ دیش ہے سیلے سائی ملوم کریں ، انگراد بو ماہران شریعت تھے ، ان
دہنائی میں دین د شریعت کی دادی کو با فوف و فطر ہے کیا جا سکتے ہے ، انٹا دائر سائل
مراد کہ بیو نجے میں کوئی دکا دے پیدائیس ہوگی ، البتہ ویشرنا نہ جا نتا ہو وہ دریا میں
اتر سائل آتو نہیں کہا جا سکتا کہ دہ بچے گایا ہے گا ، جومریون ایسنا علاق فود ہے کرے گا
سنت اور دین وشریعت بچوں کا کھلونا نہیں ہے کہ جوا ہے اس سے کھیلے ، شریعت
سنت اور دین وشریعت بچوں کا کھلونا نہیں ہے کہ جوا ہے اس سے کھیلے ، شریعت
کے باہرین اور ایل فقہ واجتہا دکی تیا دت می میں دین کاداست کے ہوگا، در مذ پوکول

ا کو اُن اسلم جرا بھودی رسب فیرمقلد محقہ اورا کو سی اسب کے سب دین سے باہر ہو گئے ، کو اُن کما ب وسنت کا شکر ہوا ، کو اُن ملحد ہوا اورکو اُن بوت کا مدعی بن گا۔

آن مجی عام تعلید کے نتیج میں فیرخلدوں میں شیعیت ورا نفیدت کے برا شم میدا ہر چکے ہیں اور اسلاف اور صحابہ کرام کے بلدے میں ان کی تیراگوئی شیوں ک طرح ہوگئی ۔

اللهم المعقطنا من كل بدلوال دنيا والاخرة واجعل أخر متناخيرالمناهن الاولى، وسل وسلوعتسل مسيد الامنياء والمرسطين والدروسعية اجعين -

## نصهف شعبان کی فضبات میت کے ایمال تواہ کیلئے بھی ہور قرآن پڑھنا

مرم المقام مفرت مولانا عی الدین صاحب فاذی بوری مذلایا السکلام ملیکی ورثر آامنز و برکات ؟ فرکی سنت کے بعد لیٹنے ولے مسکلہ میں جہیدے سوال کا بحاب آپ نے بس تنفیل سے دیا میں اس پر آپ کا بی بی بمئون بوں ، اکسسد نشر جاب کان و تنافی ہے الشر مقالیٰ آپ کی عمر اور آپ کے قلم میں برکت دے ، اس زما نہیں جب کو غیر مقلات بیسوں کے زور پر بھیلائی جاری ہے ، اور ملفیت کی تحر مک ایک ہم گیر فعتہ بن دہم ہیسوں کے زور پر میں بڑا فینمت محسوس ہوتا ہے ، براہ کرم مندرج ویل دوسوالوں سے ، آپ کا دجور ہمیں بڑا فینمت محسوس ہوتا ہے ، براہ کرم مندرج ویل دوسوالوں سابھی جواب عنایت فرائیں کرم ہوگا۔

(۱) نفف شمان کاروا ہمام عبادت ویزه کے سلسای ہوتا ہے اسس کی حققت کیا ہے ؟ بیرمقلدین اس دات کوکوئ اہمیت نہیں دیتے ہیں ۔

دین میت کیلئے ایصال تواب کیلئے ہی ہوکر قرآن پڑھنا یہ اندو مے شرع کیلئے ہی ہوکر قرآن پڑھنا یہ اندو مے شرع کیلئے ہی ہوکہ قرآن پڑھنا یہ اندو میت کو بہنچ کہے یا نہیں ؟

ابوالمجاهد، سحفران گورکھپور من هن المرائی اصولی بات ذہن میں رکھنے کہ جمل اسلاف میں معمول بدر باہو اس کا انکار کرنا جا کر نہیں ہے ، ہمارے باس دین اسلاف ہی سے منتقل ہوکر کے اکا ہے ، تواب اسلاف میں کوئی بات عموی انداز ہیں ہوتی جلی آئی ہے تواس کا مطلب میرے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اصل شریعت میں صرور ہے ، خواہ ہمیں اس کا طلم ہویا نہ ہو، اگر ہم نے اسلاف براتنا بھی اعما د نہیں کیا تو بھر ہمیں اس دین بلا قماد کرنے کا کیا ہ تہے جو انھیں سے منتقل کر ہم تک میں بھائے۔

دوسری بات بو بہت اہم سے وہ یک بعض چزیں ابن اصل کے اعتبارے جائز ہوتی ہیں ہیں ہیں گریم ابن طرف سے کھوائی زادتیاں کر دیتے ہیں کہ وہ جائز علی بھی ناجباز ہوجا آہے ، شلا مدہ صحابہ کا علی مشروع ہے ، تبروں پر جانا سٹروع ہے ، تبروں پر جانا لائے داؤں کا خاص اہم کا جا ہوں کے لئے دیسے الاول یا دیج التا لائے داؤں کا خاص اہم کا کہ اس کہ حالے کہ اس محلوں ہیں جاگا کہ فرک نما ذی جا کہ اس تم کی خرکتوں سے جائز علی بھی ناجا نزیو جائے گا ، قروں کی فرک نما دی ہو جائے گا ، قروں کی اور موت کی یاد کیلئے کی جائی خرات کی اور موت کی یاد کیلئے کی جائی ہے ، اب اگراس زیارت کو تما تا بنا ایا جائے ، قروں پراجمل جو ، توروں اور مردوں کا خوالی نا یا جائے ، قروں پراجمل جو ، توروں اور مردوں کا خوالی نا در لوس ہو ہے ہو دروں اور مردوں کی اور تو ایک کا وی توروں اور مردوں کی اور تو ایک کا وی توروں اور مردوں کی اور تو ایک کا وی توروں اور مردوں کی اور تو ایک کروں ہو گردوں اور مردوں کی ہوتوں اور مردوں کی ہوتوں ہو گردی ہوتوں ہو گردی ہوتوں ہو گردی ہوتوں ہو گردی ہوتوں ہوگی ۔ کا افت لاء ہو ، پر مراکے بڑھ کر قرد وں کا طواف اور در براجمل جو در بری ہوتوں ہو گردی ہوتوں ہوگی ۔ کا افت لاء ہو ، پر مراکے بڑھ کر قرد وں کا طواف اور در ہو ہوں ہو ہوتوں ہو در کری ہوتوں ہو گردی ہوتوں ہوگی ۔ کرائی ہوگی ۔ کرائی ہوگی ۔ کرائی ہوگی ۔

نفعت شبان کو دات کے سلم سے بات ہے کواگراس دات کوعد کی دات بنایا جائے، ساجد میں توگوں کا اجماع ہوا وراجتماعی نماز و دعا کا اہتمام کیا جائے، اور دان میں جاگن بطور رسم ہوتب تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگراس دات میں نہاجا دت کی جائے، تفریع اور عاجزی کے ساتھ اسٹر کے سامنے سجدہ ریز ہوکراست نفاد کیا جائے، كنابوں كى معانى الم على جلئے ، الشرمے اس كى رہتوں كا سوال بوتواس كے نامشروع الله ا جائز ہونے کا کول دسل نہیں ہے ، برت می امادیت سے اسلة تفن شعبان كى ففيلت معلوم الولق ہے، اگرچريد اطاديث توت مند كے اعتباد سے بيت نہاده اد مخدر جی بسس بی مراتعدد طرق ک دج سے ان س اتن بختگی سدا بوگئ ہے کر ان کا انکار کرنا اصول مدیث اور قاعدہ محدثین کے فلات ہوگا، آپ کھے ہی ك نومقلدين حزات نفعت شعبان ك الميت كه انكارى بي يميري محص إبر ہاں دج سے کہ غرمقلدین کے عقل کل مولانا عبدالرجن سارکیوری کا فرمان تواس کے فلات ہے۔ مولانا عبدالحن ساركيورى فرمانے يى .

اعلمان قل ورد فی فضلت تم کوملی بونایا ہے کونسف شیان کے كاكون دكون اصلى

الفعت شعبان على احاديث بارعي متعدمين وارووني ي مجه وعها يد ل على ان لها اصلاً ان سب كم وعرب يتعلقا م كان آماد ( محقة مريد )

اس کے بعد مولانا سادک یوری نے ترمذی میں صرت عائشة والی عدمے كروا متعدد وريش نقل كى برين سے نصف شعبان كى نفيلت كا يتروليا ہے ۔ ادران مدیتوں کونقل کرکے فراتے ہیں:

يسئ يتمام عدسينيس ان اوكون رجحت یں بوید کہتے ہیں کرنشٹ شعبان کی نشلت کے سلسلہ می کوف مدیث

فهلاالاطاديث بمجوعها محمة علىس ناحمرات الميشتاني فنهاة النصف من شعبان شئ

راست است میرافیال ہے کہ آپ کو فلط فہی ہوئی ہے ، فیرمقلدین، الم بخاری، الم) سلم، ابن تیمیدادرابن تیم کی باتوں کا توا کادکردیں گے مگرایے عقل کل مولانا مبارکیوری کی باتوں کا ان سے انکار نہ ہوسکے گا ۔ ن بین ام این تیمیہ سے نفیف رات کی نازے ہواب ان تیمیہ سے نفیف رات کی نازے ہواب ان تیمیہ سے نفیف رات کی نازے ہواب ان نازی کے بیار میں ان کا نازی کے بیار ان کا میں کا نازی کے بیار ان کا میں کی کی کا میں کائی کا میں کا میں

سئل عن مهاوة نفيف شعبان مناجاب اذاصلى الانسأن ليلة الفيف وحل لا ادفى جماعة خاصة كما كان يفعل طواف من السلف فهو احسن \_

ر فياً دي شيخ الاسلام مياسل

اگراپ نے این اطراف کے فیرمقلدوں کا مال انکھاہے کہ آپ کے اطراف ی فیرمقلدی نصف شبان کی نفیدات رکے دیکر ہیں ، تو ان کے انکار کی زیادہ ہے ہے ہوں گے ، بگر شایدان بیچادوں کو معلی میں ہوگا کہ دہ ان اجا دیث کو صفیف قراد دیتے ہوں گے ، بگر شایدان بیچادوں کو معلی میں ہیں جب کان کے علما دہندیف اجادیث کو صفائل ہی ہی نہیں بلکہ احکام دسائل ہی تابی جب ملت ای کے معاجزادہ مولانا جدالتا دیا ہے۔ تابیع ہوا ہے فیرمقلد کے نمادی کا مجمود چار جلدوں میں فمادی ستاریے کے نام سے شائع ہوا ہے اس کا جب ارم میں اس کا فتری موجود ہے ، آپ بھی سنایس اور سادے فیرمقلدی بھی کا ن کھول کو سنایس ۔

رسوال تمني كياضيف مديث يرعل كياجا سكتاب ؟ شاه و في الشرك متعلق سناب كرده كمزور مديث يرعل كرت عقد.

( بواب نمنینگر ) منعیف مدیث بمی قابل عل بوئی ہے۔ نما دفاستاریہ ٹائے کر وہ کمت سعود یہ مدیث منزل کا چی مند ہر) (۱) میت کیلئے جمع ہو کرکے اوراس کا کوئی فاص دن مقرد کرکے قرآن پر سف کا اسلات يم مول شيس تقا، اورج چيز سلف ين خيال ما تي براس كاشرى جونا

مت كيك انفرادى فودير قرائن يرعك اس كا قاب ميت كوسويانا عاہے ، اتنا نہ طور راکر کھ اوگ جی ہو جائی تو اس سی می کوئی دی ہیں ہے مگراس کو رسم الدروان نبي بنا ناچاہے ، الم احدادرالم الوطنيف كا ذب ب كرميت كو قرآن يرصف الواب بيتيكي المامان تميد والتي بي .

ین بیت کافرنے قرآن یہ صنے فيد قولان احلاهدا ينتفع بد وهو إراب در ولد ماك ول ميك ميت كواى عنائده بوتا بهادري الماحدادرام إوطيفه كالمسي

وترأة القرأن عدد فهذا مذهب احمداد إلى حنينة .

ر منت اوی من درس يززلتي:

فأذااهدى مست تؤلب فيأا اوسكلاة او قرأة جائزة اك

ين ارست كوردنه ، فاز يا قرآن ك كادت لاقاب ميركك قدي مانت

آج كل دستور ميوكيا ب كرست كى تدنين كے تيسرے روز بطور فاص اس كلنے لوگ جى ہوتے ہیں ، بلك بعن مكر قريد وے كراوركولنے ميے كا انتظام كرك كي وكون كوبلا ياجا تا ب ج تراكن يرصع بي ا درميت كو فواب بهوای تے ہیں، یا على مرامر بدائت ، خلاف متربیت ادر نا جا زہے اس ريز كالعلي

## مريث پرکت صنعت کام امراجبهادی ہے

مری مفرت مولانا هی البومیکرمای نازی پوری مظلم؟ مسکلام مسکنون -

زمزم کے شماروں کا مطابعہ ہم سب کیلنے کا فی نظر کشا خابت ہور ہے،
ہمت سے اشکالات دفع ہوئے، احناف رہم النٹری فعبی بھیرت اور ان کی
دیدہ دری کے مقوس دلائل ہمیا ہوئے اور اللینان و کون کی کیفیت سے دل
یں اُسودگ و اُزگ پراہوں ، آپ کے بالمقابی فرمقلدین اہل قالم کی بھی ہم کرریں پڑھے
ہیں، ان کی کرروں کے اسلوب، مب دہج کی دلتی دلائل کا دلائل سے جواب دین
کے بجائے صریح دستنام گوئی سے نفرت ہوئی ہے ، ہدایت النٹر تعالی بی کے بالمقابی کے بالمقابی کے بالمقابی کے دور ہے ، ہدایت النٹر تعالی بی کے بالمقابی کے بالمقابی کے دور جے جانے ہوایت دے اور جے جانے گرائی کی وادی تیم یوسرگرداں
سکھے۔ دھا ھلین اللا الدیکلاغ ۔

مدیت کاصحت دمنعف ادراس کے قابلِ تبول ونا قابلِ قبول ہونے یہ مخصری دکشتی عام فیم اندازی الیس ۔ کاست الم مسلی میں میں میں اندازی است المسل موسی بیشیل احمد للباد

مديث كي ومنيف بون كانيسل كرنائجي امراجتهادي ب ، كونين جهم

عولاً سندوں کو دیکوروس پرین وضدیف ہونے کا بھی لگاتے ہیں ، فقہانے کوا سندوں سے زیادہ دوایت کوہم میں لاتے ہیں ، اور زیادہ تراسی بات کو صدیت کے تبول کرنے یا ذکرنے کی بنیا دبناتے ہیں -

شلاً ام دارتطی رحمنه استرعلید و بیرست دوایت کی ہے -حضرت عائشً فرماتی بی کریں نے آنحضور سلی استرعلیہ وہم کے ساتھ دمضان میں عرہ کیا تو آپ نے توروزہ نہیں رکھا اور میں نے روزہ دکھا ، اورا بیصلی التّرعلیہ ولم نے نما ذمقراداکی اور یں نے پوری نما ذریعی قصر ادا نہیں کی ۔

اس مدیث کے بارے میں اما دار تعلی فراتے ہیں کہ استادی حسن بینی اس کی سندے بارے میں اما دار تعلیٰ کے نزدیک تابل کر سندے امام دار تعلیٰ کے نزدیک تابل جول ہے ۔

مگاس مدیث بی جب شخالا سلام این تیمید نے خورکیا تواس کے باطل مونے کا فیصل ذرایا۔ اس لئے کو مدیث بی بہے کو صفرت عائد شنے آنخور کے ساتھ دمفان کے میں میں مورکیا جب کر دمفان کے ذمانہ میں آنخور وسلے السرعلیہ کا عرام کرنا شابت میں ہے مشخ الا سلام ابن تیمیہ نے اس مدیث کومتعدد وجوہ سے باطل قرار دیا۔ دوسری وجہ بیان کرتے ہوئے فرائے ہیں ؛

الثانان فى الحديث ، انها خرجت معتمرة معمر فى رعضان عمق رمضان وكانت صائمة وهذاكذ بباتفاق وها العلوفان النبى صلى الله عليه وسلم لمويعتم فى رمضان قط وانها كانت عمر تن فى شأل فاذا كان لمويعتم فى رمضان و لمويكن فى عمرة عليه صوم بطل فه فا الحديث - (فاوى مرب ، مربر)

مائیۃ فی فریان ہیں کہ انھوں نے دمضان سے اسلی الندیائیہ والم کے ساتھ رمضان کا محوث ہے کا دوروہ دوندہ سے تھیں، اور یہ بات الباللم کے سفظہ فیصلہ کے مطابق جموث ہے اس لینے کہ نبی اکرم مسلے اللہ علیہ رسلی نے دمضان میں بھی محرہ کیا ہی نہیں ، آپ کا عموہ شوال میں ہوا کہ انتخاب اللہ علیہ اللہ میں اسلیم اللہ میں اللہ اور جب دمضان میں اسلیم اللہ علیہ اللہ میں اور عموہ کرنا نا بات نہیں اور عموہ میں ایک اور جدیث یا طل ہے۔ اور عموہ میں میں میں تھا تو یہ حدیث یا طل ہے۔

آپ نے فور فریا کو ان کا کا دارت طبی حس مدیث کوسند کی بنیاد ہے اس مان ہے اس میں اس مدیث کوسند کی بنیاد ہے اس مان کا اس مان کا اس مدیث کو شخصی الله الله و اس مدیث کو تعدیث کا میں ہونا للازم نہ ہے اس مادر نہ سند کے مند کے میں مورث کا مؤسست ہونا الله و در الله مند کے مدیث کا مؤسست ہونا الله و در کا ہے۔

ہارے نزدیک اس بارے ی فیصلان بات ہے کہ فیرالقرون کے فقاء جومرت فقیہ نہیں تھے بکہ مدیث یں بھی با بھیرت تھے ان کا فصد حدیث کی ہے وضعیف ہونے کے بارے یں زیادہ موم اور قابل تبول ہے، اگر فقہا مے کرام اور ہوقا اندا دامہ کا عمل کمی مدیث یہ ہے تو اس کا بھی یوٹا اغلب ہے خوا ہ اس کی مستونیف ہویا میسی مشیخ الاسلام ابن تیمے فرائے ہیں :

فنن تکلفرجهل دہما مخالف الاعمة فنات من بده عن دالك درما مخالف الاعمة فنات من بده عن دالك درما مخالف الاعمة فنات من بات كر دفالف من بات كر برا الله من الله من

اس طرع اگرزمان فیرالقردن می کسی مدیث بر عوی انداز سے علی ہو اجلا ارباہے آودہ مدیث بھی قابلِ تبول ہے مسند کے صحت دضعت پر تھا، نہیں کیجا تھی، کسی مدیث کے میرے ہونے کی سب سے قوی دہیل سلف کا تھا ل ہے، شاہیں کیعث ترادی کی دریت مندگر اعتباری نمیدف ہے مگول انفیرانقردن میں فیر بعد کے
ادواری می ذیا دہ ترسلانوں کا قل جس مرکعت تراوی پڑھنے کا الجب اس و میں مند کے مفعیت کے اوجود تھا مل سلف کی دجہ میں رکعت ہی تراوی پڑھنا موجہ قرار پائے گا۔ اور یہی دجہ کے ست سی اطادیث سندا ضیف ہی مگول ام تردی دفیرہ تصریح فواتے ہی وعلیہ عمل اهل العلم بعنی سندا مدیث کے فیصف ہوئے کے اوجودا ال فلم کا قل اسی ہے۔

## علم فيت اورعلمات ديوبند

محرّم المقام تتفرت مولاً؟ كداو كخ فازى ورى حاجب راست ركاتم الشّلاطيب كرورت انترو ركات؟

وق به به کرار مشد دون ترفان الدیت دارک کوشرات بعق المجاری کری بی المحکی المجاری کری بی المحکی المجاری کری بی المحکی المجاری کری بی المحکی الم

(المارات الماليكي الماركة المركة المر

رمرد

اکا برکا یو تقیده کیسے ہوسکتاہے کر انٹر کے سواکوئی دوسرائھی فیب والاہے۔

یو مقلدین کی اس تم کی فضو لیات میں پڑنے کے بجائے ان کے حق میں وہائے

یرکرنا چاہئے کر دہ العلمین ان کو راہ دشد و ہوایت دکھلائے، افت وارا ورجیو سے بچائے، نفاق کی راہ بڑی پُرخطرہے، اور منا ان کی بہت بڑی علامت جھوٹ بول کہے، ابن تیمیہ فریائے ہیں:

ان الصفة الفارقة بين المومن والمنافق هوالصلاق فان الساس النفاق الذى يدى عليد الكذب، وعلى كل خلق يطبع المومن ليس النفات والكذب و تاوي ص ٥٠٠٥)

سبی مومن در در منافی کے درمیان فرق کرنے والی صفت راست بازی ہے ، اس کے کرنفاق کی درماس در بنیاد جوٹ ہی ہے ، مسلمان یس تمام فصلیس جمع ہوگئی ہیں مرک خیانت اور درورغ کوئی نہیں ۔

علائے دلویند کیارے ساس قسم کا پروپی گنڈہ منافی ہی کرے گاجے نرا خرت کا فوف اور نربندوں سے شرم دیا سے مطلب

المحسد سر علیائے دیوبند کی ہزادوں تا لیفات ہیں اور یہ سب بیرصی جانے والی اور یہ اور یہ سب بیرصی جانے والی اور یہ ہونے والی تا ایفات ہیں ، ہمیں کوئ دکھائے کی کس دیوبندی عالم لئے ایسے بارے یں یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ فیب داں ہے ، یا دیوبندی جاعت کے کس فرد نے ہے کہ وہ فیب داں ہے ۔ فرا یہ خوا کہ ارک کے بارے یں یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ فیب داں ہے ۔ کسی جاعت اوراس کے اکا بر پر کوئ تہمت دکانے سے پہلے فراد باداس کے عواقب وانجام کے بارے یں آدی کوسوج لینا جائے ۔

سند ورامت کے کسی جزن دا تعرب کون عقیده مستبط کرنا یغیرمقلدین عنوا کانیانیا چودهوی صدی کا اجتهاد ہے ، اگر مقیده کی بنیاداس تم کے بزن دا داتھات بوں قر بھرانٹر کے سوابندوں میں سے خیب دانوں کی ایک طویل فہرست تیاد میوالیگ اور غرمقلد بن جماعت کے بھی ایسے فیب داں بڑی تعدادی سرفہرست نظراً ہُیں گے۔
ہاں یہ حقیقت ہے کہ ایمان کا مل اور تقویٰ کا فرر کبھی انسا ن یں ایک الیک تفی حالت
بیداکر دیتا ہے کو اس کے لیے بہت سے منطونات یقین بن جاتے ہی اور بہت سی دہ جیزی جودوسروں کے لیے محفی ہوتی ہی دہ اس کے لیے شاید ہوجاتی ہیں۔

مثلاً ہم کبھی آسمان کی طرف گاہ کرتے ہیں توکسی جھلسلاتی چیز کے بارے میں دہم دخیال ہو تلہ کدہ ستارہ ہے مگاس کے ستارہ ہونے کا بھین نہیں ہوتا مرف دہم دخیال کے درجہ کی چیز ہوتی ہے ، مگو دور بین سے دیکھنے والا تطعی فیصل کر دیا ہے کہ دہ ستارہ ہی ہے کو ک دوسری چیز نہیں ہے۔

یاسٹلاً ایٹی ذرات بگاہے نظر نہیں آئے مگرطا تقور دور بینوں سے ان کانظراً نا کون امر محال نہیں مد گیاہے۔

یہ مال اہل ایمان اور اہل تقوی اور عامیوں کا ہے، تقوی اور ایمان کے کمال کی وجے اندان کی بافنی طاقت اور معنوی بھارت بہت بڑے جانے ہے دور بین لگائے سے اندان کی بھارت بڑھ جاتی ہے، اس لئے کہی ایسا ہو تلہے کا رباب تقوی اور ائل ایمان کا اللہ و خالص کو ان چیزوں کا مشاہرہ ہوجا تا ہے جو عام آدمیوں کے مداوراک سے دور ہوتی ہیں مگوالیا ہونا ہر و قت ضروری کھی ہیں کھی ہیں ہوگا۔ دور ہوتی ہیں مگوالیا ہونا ہر و قت ضروری کھی ہیں کھی ہیں کہی ہیں اور کو ربا اللک و سے دور بین ہر وقت کمزوریا بالکل ختم ہوجاتی ہے اور دور بین کی سنیٹ میں ماف دیکھی گئیس، اور دور سری شکل میں دور بین صاف دیکھی گئیس، اور دور سری شکل میں بالکل منہیں دور بین صاف دیکھی گئیس، اور دور سری شکل میں بالکل منہیں دور بین صاف دیکھی گئیس، اور دور سری شکل میں دور بین صاف دیکھی گئیس، اور دور سری شکل میں بالکل

اسی طرح الله والوں پڑھی مختلف مالیس طاری ہوتی ہیں ، کبھی وہ عالم بالا تک جی فیات ہیں ، کبھی وہ عالم بالا تک جی جاتے ہیں اوراس عالم کا غیب ان کے لئے مشاہر بن جا تا ہے اور کبھی عالم اسفل کی جیزوں کا بھی انھیں اوراک نہیں ہوتا۔

مجے برطارم اعسلی نشینم کمچے بریشت پاک فور ند بنم بہرطال شف دا تعات کو بنیا د بنا کرکس کے بادے میں یہ کہنا کہ انحیس علم فیب مام ل ہے یا ان کو عقید وعلم فیب کا ہے ، حقالی سے بے فبری کا نیتج ہے ،اور جہالت کبات ہے ۔

مرسف ادیر جو کچه طرض کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیری تقریبا یہی بات کہتے ہیں ،
مرسف ادیر جو کچه طرض کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیری تقریبا یہی بات کہتے ہیں ،
واذا کان القلب معموم ابالت ی کا بخلت لما الامور والکشف
معنوم ابالت کا القلب المعموم ابالت کی الجناب المحل وائن ور
مین جب تقوی کے دل آباد ہو تا ہے تو آدی کے لئے معالمات باکل وائن ور
کھل جاتے ہیں ۔ رفادی میں میں جو بروی

وكلما قوى الايعان فى القلب قوى الكت الامورار وع ف حقاتُ المناب و المنظف الدري المنظفة المن المنطقة المنظفة الما والمنظمة المنظفة المنطقة المنظفة المنظفة المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة المنظمة المنطقة المن

: 0,21/

وایسنا فاذ اکانت الامورالکونیة متد تنکشف للعب دالدومن لنوة ایسلند بقیان الاولی دشت این الاولی دنیادا و ت مین جب بندول کیف ایمان کی قرت کے مطابق مام کون بینی دنیادا و ت کے اسرکیمی ایش اور کی گفت قوان کو برج کے اسرکیمی این کا تکی می کول جاتے ہی قودین الور کا کشف قوان کو برج الله الله المان ہے۔

الله المرافي المرافي المرافي المرافي المرافي المرافي المرافية الم

مضخ الاشلام ابن تميد كى ان عبار تول كاوات مطلب يه بهك عام آدى كى توت علم اورسے اور فاصان قداکی قریب الدید اورعام دی محد دسائی علم ومعرفت استے نين بي جين سي مقربان بار كالكاه الني كولواز الياب، عام آدى كه صدادراك مرف اي عالم ك ب ب كرفاصان فدا اورا بى ايمان وتقوى ك مداوراك اس عالم ويارك س عالم تک میں ہے ، مراس کی دج سے ان کے بارے میں یہ عقیدہ سکتاکہ اس عالم عاصل ہے، بر فیب دان بن، یر جالت اور بدوی ہے، عالم الغیب ذات صرف اعتر ك ب ، الدائمام غيوب كا وسى جان والاب ، الركس كى قوت كشفيد وطميرى الكان ولفوى كى وجدم عام اوكوں كے مقابلہ ميں قوت بدا ہوجائے دوراس كى دج سے وہ مانند دور بن ان جزون كالجى شامره كے جوعام مكا ہوں سے اوجل بى تواس كانا) غيب كاجاننا نس ركماجائ كا در يزاس كى دجر سے كوئى غيب دان بوكا -بزركول كشف وكرابات كرواقعات كاستقول بونا توارع تابت ہے، اورائی صلاح وتقوی سے کشف وکرا مت کا صاور ہونا عین مکن ہے ، تمام ابلسنت دا بحاوت كاس يراقفا قب راى طرح بزر كان داو بند كامعالمه

ان یم می این اصلاح اودایل تقوی اور کا الدایمان اوراد شرکے تلصین کی ایک جا است بردوری رہی ہے ، اوران سے مجی سدنت الشرکے مطابق کشف وکرا مست کے
واقعات الموری آئے ہی ، ہیں ای کا انکارشیں ، کشف وکرامت کے ان واقعات
سے اسٹر کے میماں ان کے متعام دیر تب اورعلومنز است کا بنہ مگرا ہے ، اوران کے ابرائی 
ہونے کی یہی ایک بڑی دمیل ہے ۔
بونے کی یہی ایک بڑی دمیل ہے ۔

الکمی کوردگان دیوبندگی بزرگ کایفین نسیب ، اولان کے کشف دکرامات کے داخلات کوجوٹ اور من گوڑت میمشلہ، قواس کواس کائی مامس بہ مگان بزن وافعات کوجوٹ اور من گوڑت میمشلہ، قواس کواس کائی مامس بہ مگان بزن وافعات کو بنیاد بنا کر علائے دیوبندیا جماعت دیوبند کی طرف علماعت دو منوب کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔

كالله يتول الحق وهويهاى للراشل والقواب

## المسئمتوهين كا

محرم المقام مولانا غاذى بورى صاحب زادىده بعدسلام سنون دنياز شوق

کتب سب بونے گئن، زمزم کے بھی سادے شارے لیگئے، آب نے ایے خریا ہے ان کا بول کورجسٹری بھیج کر مزید کرم فرایا ۔ جواک اللہ

یں نے بوخط نکھا تھا اس کی مزید و مناحت یہ ہے کہ امادیت کے مدنات ائم منتوسین کے زمانہ کے بعد دجودیں آئے۔ محدثین کرام نے شہروں شہروں سی بھر کہ صدیث کو جمع کیا ، بوری زندگی اسی سی مرف کردی ، ان کے ذمانوں میں حدیث کی خوب چھانٹ بھٹا کہ بھی ہوگئی تھی اس لئے ان کو سدنٹ کا علم ادراحا دیث کی صحت کی محمد کے مام اندراحا دیث کی صحت کی محمد کے مام اندراحا دیث کی خلاف کو مام اندراخا دیث کو حاصل ہوگی ، مربی محدثین کی جمع کردہ احادیث کو حاصل ہوگی ۔

والتكام

سُسلِمان راشد، رام پوری مقیم مال وزنگر او کھلا، دلی

رطرم ! فالبا آب كے دہن يں يہ ہے كوا تر تبويين محدثيں نہيں محقے ، مالا كم مجمد ده يورى نہيں سكتاجس كى تكا و كتاب و سنت يى بہت دقيق اور بہت وقيع نام ائد شوهان کواجیت ادکا بلندترین مقام حاصل تھا ، اس وجہ سے ان کا کما بیسنت میں مقام میہت بلند ہو تا امریقینی ہے ، احادیث دسول پر انگر متبوطین رحیم النگری کری کو شام میں تھی ، محدثین میں اما کا کا درجہ میت اونجا مجھا جا تا ہے مگرا کمہ متبوطین کے مقابلہ میں محرفت احادیث دما میں ان کی نظر کم تھی ، ام مجاری دام مجاری دام سلم کو کون ایل علم اما مالک اورا ما احمد بین الما محمد میں دن کی نظر کم تھی ، امام مجاری دام محمد میں دن کی نظر کم تھی ، امام محمد میں امام تا میں امام محمد میں دن کی نظر کم تھی ، امام محمد میں امام تا معلی کے شاگر دیتھے ، امام شاختی امام محمد میں میں دن کی مقابل میں امام محمد میں میں معامل میں میں امام محمد میں معامل محمد میں معامل میں معامل محمد کریں معامل میں معلی دور متاترین کو کہاں حاصل ہوں کئی تھی ۔

معرف سے مراد ہاری ساں یہ کہ احادیت دسول ہونے کی جائے دیکہ اسر
مرت حدیث سے رمزاد نسی ہے کہ کس کو کتی حدیث یا دہیں ، احادث کا آیادہ
یاد ہونا این حقیقت کے قردیک کوئی ٹرا کم النہ ہیں ہے ، کہا جا اسم کے امام ہنادی
دہم اللہ کہ من ادکو حدیث یا دہیں ، کسی نے کہا کہ جو لاکو حدیث یا دہیں ، ان میں
دیک دکو صح حدیث تحقیق، اگر یہ بات میں ہے تو آپ فرما کی کہ دام بخاری کو اکم فی ل
کے مطابق دولاکہ اور ایک قول کے مطابق یا نج لاکہ وہ حدیث یا دہیں جو می نہیں ہیں۔
اور طابق دولاکہ اور ایک قول کے مطابق یا نج لاکہ وہ حدیث یا دہیں جو می نہیں ہیں۔
اور طابق دولاکہ اور ایک قول کے مطابق یا نج لاکہ وہ حدیث یا دہ گی میں کا نہیں بیا ہا کہا
تھا، و بچر اثنا ار اغراضی حدیث کا دوئیرہ جس کرنا حافظ کا تو کمال قراد دیا جا سکنے ہوگائی کا اس می کوئی ہونچا اود یکا م کون سافونی
مگراس کا جس ان ما کہ فود امام بخاری کو یا دمت کو کیا ہم ونچا اود یکا م کون سافونی

دبالیک الکومی صدیت والی بات آوابل کومعلوم ہے کہ اصادیت دمول کا خانص شن دس فرادے زائد نہیں ، آو زیادہ ہے زیادہ خانص اطادیت دیول کا فرفیرہ دس فیرار صدیت ہوا ، اب ہی دس فراد صدیث صحابہ و تابعین کے اقوال و آخار ارُ بِهِ وَيِن عَلَى ارْ بِينَ بِارِ واسطى بوتا عَلَا الله دو واسطى تَع تابيين كه بوت الله الن بي بجاسى اورت بين كه بوت الله الله دو واسطى تع تابيين كه بوت من الن بي بجاسى اورت وسلى بوتا عَلا الله دو واسطى تع تابيين كه بوت من الن الم الله والله والله والله بين المناطقة بعن الم وشهورات من المناطقة بعن المن المن الله الله والله بين النا الله بين الله الم بحد الله الله بالله الله بالله الم بحد الله الم بحد الله الله الله الله الم بحد المراح الله الم بحد المراح الله الم بحد المراح الله المراح الله المراح الله المراح الله المراح الله المراح

<sup>(</sup>۱) میمی حدیث بونے کی مطلب بیں ہے کاس برطن کرنا میں صروری ہو ، حدیث برطن کرنے کے معدیث موسی کوئے اس کے کاس برطن کرنا میں مرکعے کی مست میں جیزوں کو نگا ہ میں رکھے ایک مشاق کر دہ مشوری نہ ہو ، باید کر اس کا تعلق کسی ایک مشاق کر دہ مشوری نہ ہو یا یہ کہ دہ ماہ متواز عمل وسول کے مطاحت تہ ہو ، باید کر اس کا تعلق کسی اتفاق حادث مدین افری نگا ہ ہوتا ہے ۔ اتفاق حادث مدین افری نگا ہ ہوتا ہے ۔

رمینف جداردان، و مصنف ابن ابن سیب و فیره کمآ بون کامطالع کم کے دیکھ کے۔
میری یکفت گواگر چو فلاصہ ہے الجاملم ی کی تحقیقات کا ادرجو کچھ کہا گیا ہے یہ کیس کے کلام ہے مافوذ ہے مگر ہمارے کرم فریا آپ جیسے صفرات شایداس کواف ان فرالدی اس لیے کان آستنا نہیں ہیں، اس لئے یں میں ایوں سے آپ حضرات کے کان آستنا نہیں ہیں، اس لئے یں بہاں آپ کے ہی مقبراد دیماد ہے کھی بزرگ شیخ الاسلام ابن تیمید رحمہ الشرکے کلام سے کچھ اقتبارات نقل کرتا ہوں جن سے میری ان باتوں کی تا شد ہوئی ہے، ان اقتبارات میں آپ بھینڈ ہے دل سے غور فریا ہیں گے تو آپ کے لئے حقیقت کے بہونجا آسان ہو جا اور میری ان باتوں کہی آپ تا بل توج قراد دیں گے۔ سینج الاسلام ابن تیمید اس بحث کے السلام ابن تیمید اس بحث کے ضمن یں فرلتے ہیں ؛

رسی پر کہا درست نہیں ہے کرکت اعادیث کے مولفین دجامعین کالم زیادہ ہوگا) بلاجوائم بتو میں دعادیث کادن تالیفات ومددنات بہلے تھے وہ اپنے متافرین انگر عدیث کے تقابلہ یں سنت کے بہت زیادہ جانے دلے تھے۔

بلال فين كانواقبل جمع له فالالد دادين اعسلم بالسنة من المت أخرين بكثير

ادراس کی وج بقول این تمیب یہ ہے فراتے ہیں:

اسلے کر بہت می امادیت بوائیس برگیر بادر بن کی صحت انکو یا یہ بنوت کو بیونی بمن ب کردہ مدسین ہم کر کسی مجول سندے بری بوں یا السی کسند سے جو منقطع ہو ، یا دہ مدسین بیں بادکل ہوئی ہی نہ ہوں ۔ ان انکر کام کے دوا دین ان کے سینے تھے اود ان سینوں میں کہا ہوت کر یا دہ محادد یہ معادد یہ مع رن كمثيراممابلغهم وصح عنده هد قل يبلغناالاعن جهول اد باسنادم تقطع او لا يبلغنا بالكلية ف كانت دو اوي هم صدوده هر التي متحوى اضعاف ما في الساد اويين وهذن ااهم لا يشك في من علم القضية ت Totally in wenter

(more rich

مال ادما صل تضيي واقت س

دوسرى ملك ابن تيميد محدثين كم مديث كر بتول كرف إذ كرف كا دج بيان

اليرك المناسبة

ین امادیث (بدگ ادواری کیمینیس اُمه مشہور ہوئیں کین بہت سے محدین کودہ مذات کردوکسندوں سے ہو نجی (قردہ ان کے نزدیک اتا ہی جت قرادیائیں ) جگرددسرای کویہ عدستیں میمی سندوں سے بہر نجین قوال د جہسے وہ ان کے نزدیک جب قراد

فان الاحاديث كانت قداندش تداشش تشات كان وانت تبلغ كشيرا من العُلما و من طرق خبعيفت وقله بلغت خيرهم من طراق صحيحة غير تلك الطرق فتكون هي من هذا الوجري ا د الينكاس ۱۹۲

منے الاسلام ابن تیمیے اس کلام میں آپ باربار خود کریں تودہ تمام حقیقتیں آپ کیلئے ایک ایک کے کھیل میں فقیل ایک کی میں ایک کام میں فقیل ایک کی کام میں کی کام میں کام میں کاربی کی کام میں کاربی کی کاربی کاربی کی کاربی کی کاربی کی کاربی کاربی کی کاربی کاربی کاربی کاربی کاربی کی کاربی کاربی کی کاربی کی کاربی کی کاربی کی کاربی کاربی کی کاربی کاربی کی کاربی کاربی کی کاربی کی کاربی کی کاربی کی کاربی ک

آپ حضرات سے ایک گذارش یہ ہے کہ آپ اگر تبوی ن اور خصوصاً اکر الب مرحم النہ کے بارے س بنجیدگ سے خور کرنے اور فیصلہ کرنے کا اندا زایا ہیں ،اگر النہ کے بارے س بنجیدگ سے خور کرنے اور فیصلہ کرنے کا اندا زایا ہیں ،اگر النہ کے بیاں یہ مجبوبیت و مقبولیت کے انتہائی مقام پر نہ ہوتے قرچار وانگ طالم س ان کا یہ شہرہ نہ ہوتا اور پوری دنیا ہی انجین کے نام کا اوازہ نہ گونجا ، انجیس کے مذہب و فقہ کے بیرو کار زین کے جہ چہ پر نظر نہ آتے ، آج امام بخاری جسے طبل لفدد محدث کی کتاب میں بخاری کو تو بر خص احرام کی بگاہ سے دیکھا ہے مگران کے فین نظری است میں محدث کی کتاب میں بخاری کو تو بر خص احرام کی بگاہ سے دیکھا ہے مگران کے فین نظری ا

ال كال كال كال كال كال المديث صورت معلى المديث صورت بعى الم بالدى عندى المهارك

امام مجاری تو خیر میت بعد کے ہیں ائم متبوئین کے ہم عصر جوائمہ فقہ حدیث مصح مثلاً امام اوزاعی ، امام توری ، امام میت وغیر ہم ان یں سے ان ائم ادبعہ کے مقابلہ یں کئی کا بھی چراع نہیں جل سکا ، ان ائمہ کے ندا ہب دفقہ کا ذکر آج صرف کمآ بوں سے رہے۔

دین اسلام اور ستریوب اسلام برکج پوری دنیا ین عل انخین مذا بها بید کے داسطرے بور ایک ، یا مذاب برادبعد دین دستریوب کے حفاظت کا ذریعیہ بین ، اگر خدانخواست استرائے کوئی اور فیبی نظام دانتظام نہ ہوتا اور د نیا کے مسلمان فیر مقلد ہو کہ جینے قواسلام کا شیرازہ کیم جاتا ، اور شریعیت خیالات ودجانا کے تابع بوجاتی، اور کیمر ایک انگر گران النوگی وافیاک کافیظوں کے تابع بوجاتی، اور کیمر ایک انگر گران النوگی وافیاک کافیظوں کے مابع بوجاتی، اور کیمر ایک ایک کافیظوں کے مابع بوجاتی، اور کیمر ایک ایک کافیظوں کے مابع بوجاتی ، اور کیمر ایک کافیظوں کے خدائی دعرہ پورا در بوتا ۔

یدنامب ادبع بی حقیقت می اس آیت کریم می جو وعده ہے اس کے حق اور سیچے ہونے کی عملی تعنسیسر ہیں ، انھیں مذا ہب کے طفیل قیامت تک انشارات کآب وسنت برعمل اور ان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔

اد جود می بخلی کی تمام اعادیث بران برانس بی اور در ام بخاری کے تمام فقی نظر دیں کو تبول کرتے ہیں۔ ا بر بگراں جورسد ،

معابراً كوفراكين والاالمنت الماليان منابراً يكا ماركين تعليدكا مع عقالًا وترعاد غيرمقلد " سيزياده ماركين تعليدكا مع عقالًا وترعاد غيرمقلد " سيزياده كونى اورمناسب منيي

كلام سون!

اولاً یں صاف کردوں کہ یں مسلگا المحدیث ہوں ، د بی یں میری تعلیم عمل ہوئی ہے مجھے آپ سے کسی مسئلہ مرا کجھنا نہیں ہے نہ بحث میرامقصورہے ، یں آپ سے صرف درو باقد ں کا سوال کردن گا۔

رد، الجدیت بهاوت کوآب المسنت وابحاعت یسے شادکرتے ہیں انہیں اگرام کی دون الم است وابحاعت نہیں ہیں، قراس کے دلائل آپ کے پاس کیا ہیں، معلوم ہونا چاہے کر ہادا حقیدہ یہ کرکٹا ب دست سے وثابت ہمدی فرہب ہے۔ دون چاہے کر ہادا حقیدہ یہ کرکٹا ب دست سے وثابت ہمدی فرہب ہے۔ دون آپ جماعت المحدیث ہیں، جب کراس نام سے ہمیں بکا ناشر قا جا کرنے والم المراز کو فر مقلد کہتے ہیں، جونام پ ندر نہ وقواس نام سے مہیں بکا ناشر قا جا کرنے یا ناجا کرنے، آپ کی تحریروں سے متاثر ہوکر دیو بندی جماعت کے تمام پرجے اب ہمیں اسی یا ناجا کرنے، آپ کی تحریروں سے متاثر ہوکر دیو بندی جماعت کے تمام پرجے اب ہمیں اسی یا ناجا کرنے، آپ کی تحریروں سے متاثر ہوکر دیو بندی جماعت کے تمام پرجے اب ہمیں اسی یا

## راب يادكر يريد كا الراع كا وآب كونين بوكا ؟ زبيراجل السّلفي بين وي

رُهِن اللهِ اللهِ

ان کے اس دعویٰ کے باری والم سنت وابحاصت تو کیا کوئی سلمان انج سلان بھی نہیں بھستیا۔

 ما برا المال المالية ا المالية المالي

اليدياولم باسون أ فيدياد الرائث فيها بويد بعقب والمبالث والمالية والمرائث والمرائث والمرائث والمرائث والمرائد المسائل والمرائد و

المالي المالية المالية

ان جاء کو خاص می بدید اف تبدین و ال آیت و بدین عبر که بدید یم از ل جون می د دوراس طرح برآیت مجن من کان موسکا کمون کان خاستگادید دم سے مانا برا تاہی کرمواری میں سے کی وگ فاس میں تقدر جیسے وابعہ ، اور سی بہت مجا با یکی معاور اعمرو دمینرہ اور عمرہ کے بارے سی میں ۔

صفرت دیدن عفید ، حضوت معاویه بن مینون حضوت عاص حضوت مربی استره بن مینون به مسابلیل المقدد اود مینون به شخص استره بن جذب رمنی استره نم ایجین به سب بالیل المقدد اود مغلمت و شان والے معابی بی ، ان صحابی ام کے بارے میں دیول استره سطانت الم کیسات کے لئے کہا ہے اور (میری رفاقت اوجیت کا استراد ہے کہ الله کا استراک استراک کا مسالات کا مسلمانوں کو حکم فرایا ۔

منبع درصنوا حمد کہا ، او دران کی انزان کا مسلمانوں کو حکم فرایا ۔

ورا آپ محدث و مارغ سے موجی کی معابد کوام کے بادے میں کیسی المیسنت و ایک عقب دہ ہوسکتا ہے ۔ ج

انفیں آواب وجدال ال صاحب کو ایک کاب کنز انحقائی ہے ،اس یں ان صحاب کام کے بارے یں محلے کوان کو رضی الشراف کہنا ہی جا ز نہیں ہے ، اس جا

The Ball of the Plan

د در الدارس و مغرب النازش بالدورس شعب و مدر الم السفيان و معاوية و هدو بور الدارس و مغرب و این شعب و مدر با بدر حدار ب الاس معاوی الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری ا این امنی و با بوری با برای الم است کا مقربه و مدارش سخب تورید الموری ا

الاب ما دب کا کتاب ها مید تداری می ای است المحیث کا بهت مقر کتاب به داس می معاید الم اور الم الدر فصوصًا حضرت معادید کوجو کور اگیا ب ای و کقل کرنا ایجی و شواری -

یں نہیں چوس کیا کہ جاری کے بارے جی کا کانے فقیدہ میک معاقبات میں ہے۔ فاس میں بیتے واس کو المبات کرنا جا کر موگا، یادہ فرقہ المبات والجاحت میں ہے۔ شار میگ

ادر البریث ای فرقد کوان فقائد کون آفاق آس و میداند مال کوفات ہے ۔
ادر البریث ای فرقد کوان فقائد کوئی آفاق آس ، یہ عذراس کے گالی قبول آفاق آس کوئی آفاق آس ، یہ عذراس کے گالی قبول آفی آفی آب المریث کی ان دونوں کون الابرار و مدید المیسندی کا تذکر ہ جامع مطلقہ بالدی من فرق آب الابراد کے متن المی کا بین کر میدا الابراد کے متن کا فروٹ میں المیسندی بالدی المیسندی بالدی میں المیسندی بالدی بال

ائتکانٹ کا برکیا ہے۔ گا منہی ہے کا صحابراہ کے بارے میں گزال اللجار کے مصنعت كاجوز مودد كالرب الى يصولا تا الإلقاسم الاكولياطا مد نبي كالماء اس علام بواكرة بنا يرى صاحب فورجي وس عشنتي معافلات وس مع كالي الموسية ائ المنافس كويى نيس ب كاس كاب كوا باديث ذر كاستن على كاب الدندو ... محايكات كان كان كالم أكام واصا فر كالمعتبده يديكان كافتم جنت ہے، ان کا قول و ن در رہت میں جنت ہے، اور دان کا ال جت ہے ، مُنفا من واشدين مك كالول وفعل اورهل آب كريبان جيت خيس سي المسنت واعجا عت كالمعتيده نهيب الشيون غارجون ناصيبون كاعتيده ے ایجرا بلدیٹ فرقہ کو آپ کیے المسنت فرقہ قرار دیں گے۔ محابرام کے بارے براتی کے مرکزی اوارہ جامد سلفیہ بنا رس سے شائع شدہ تورالا فاق نا ی کتاب میں جو کھ سکا ہے دہ کسی سی کے تنم سے صحاب کرام کے بارے میں نہیں مکھا جا سکتا ، اس کتاب کی سرف دوعیا رتیں پیش کرتا ہوں مصنف كآب مكتاب

یم آگے قبل کی ایسی شالیں پیش کے دائے ہیں اسکام شرقیہ دونے ہیں جن میں اسکام شرقیہ دفتار دفتار کی است نے دفتار میں کے طرز فل کو اوری است نے ابتا فی طور پیفلد قرار دیکے نصوص و احکام شرقیہ پیش کیا ہے ۔ سنا خدار آپ فرائی کو جن فلفائے واللہ بن کے بارے میں اسٹر کے دمول کا پرادشاد ہے کہ مری اور میرے فلفائے واللہ بن کی سنت کو لازم کی و، ان فلفائے واللہ بن کے مراس کے مالیا نے واللہ بن فرقہ کا پر حقیدہ و نہ ہب کہ فلفائے واللہ بن فرقہ کا پر حقیدہ و نہ ہب کہ فلفائے واللہ بن فلات انسوص اور احکام شرعیہ کے فلاف کا راست نے ان کے طرز قل کو فلط قرار دیا احکام شرعیہ کے فلاف کی است کی ذبان والم کی بیا ہے ، احکام کی مراس کا میں ایس کی خلا میں اور اسک ہے ، احکام کی بیا ہم کی بیا ہے ، احکام کی بیا ہم کی کی بیا ہم کی کی بیا ہم کی کی بیا ہم کی کیا ہم کی بیا ہم کی کی بیا ہم کی بیا ہم

ایس برگل میدندن فاخلاف داشدین مجاسکه باست می مکتبلید . د اس بنایج م و محصق بریکایی فرد آن مصلحت بری کی بنیا دید به بن خلقاً برشدین کے مدین دخلام شروی فلات بخیال تولیش اصلان و معلمی کی فرص سے دو سرے و خلام معاوی میک تقید و ان و مکار کے سالمیاس من فلفا رک یا قرب کوما کا مت نے دوگر دیا و سندا

بسن بدی جارت بر اتحدیث دار سے خورکری کا فلفات داشترین کے باستان بھی کی باتیس کی بات

یں الجدیث فرقہ کے در دوسرے عقائد وسا کی سے اس وقت تعرف منبی کا اوخط کے جانب میں ساری یا تیں گھی ٹیس جا سکتی ہیں۔

الب المنان المراس الموال المراس الموال المراس المان المراس المرا

اس كويم فيرتقلد كمون كيت إليا-

ان کور فرقد المحدیث نہیں ہوجائے گا بہتے دار صحابہ کو گیا کہ المجدیث نام کھنے ہے کون فرقد المحدیث نہیں ہوجائے گا بہتے دار صحابہ کوام کو آبا بھلا کہنے اور قرآن کو محرف لمنے کے با دجو دا پہنے کو مسلمان کہیں قدان کو سابان نہیں کہا جا سکتا، قادیانی ختم نوت کا انکارکریں اور مسلمان کی طابات کا میک بارے یں گندی با تیں کہیں اور کھی خود کو سلمان کہیں کہے گا ، کوئی فرق با جا تھا خت خود کو سلمان کہیں کہے گا ، کوئی فرق با جا خت ایس کے مقالدور ست منہیں ہیں قورس کو بایت یا فتہ جا خت ایس کے مقالدوں ست منہیں ہیں قورس کو بایت یا فتہ جا خت ایس کے مقالدوں ست منہیں ہیں قورس کو بایت یا فتہ جا خت ایس کے مقالدوں ست منہیں ہیں قورس کو بایت یا فتہ جا خت ایس کے گا ۔

ہے۔ در دیے کیلے آپ حضرات بڑا زورصرف کرنا پڑھا ہے۔ کہیں اپنے کو موحد کہا ، کہیں ہے۔ کو موحد کہا ، کہیں ہے۔ معدد کہا ، کہیں د بلیدیٹ کہا کہیں سلفی کہا ، کہیں اثری کہا سگران تمام ناموں کا اپنے کو محتمیم معدد قرار دیے کیلئے آپ حضرات بڑا زورصرف کرنا پڑے کا شکا اگراہے کو موحد کہیں گے

قرآن الدشادي : اكتابية والاقلون من المهاجرة في والانفياد والذين البعوهم باحسان رضى اللهاعنهم ورضو اعتدا - اس أيت مين صحابركام كے متبعین کے بارے میں بشارت فلاوندی ہے كمان سے الشردافتي اور وہ الشر ے رامنی ہوئے، مگر آپ کی جافت کو محابرام کی اتباع د تقلیدے عاداد دشرم ہے، للكآب كو رحكم فعدا وندى در فيصله فعدا وندى ك نعلا ف الهجاري كي ايك جراعت كوفتي الم فنمكنا بيي كوادا نيس بوتا، زبان السائرات راع وادوى كركتے بي مرك ال ظرواك ہرد عویٰ کو تعانی کی کسوٹ پر رکھیں گے، اس کے بعدی آپ کاکون دعویٰ معتبر ہوگا، اور افرى ادرا الم التي ميكراك كى بى التكر بادا عقيده ير كروكاب دسنت ے ابت ہودی فرساور دینے، آپ کوالسنت واکاعت مفارع کرانے، اسلے کرتمام المسنت کے ذریک ولائی شرعہ جاری کاب اللہ ، سنت دیول اللہ ، اجلاع، اورقاس سيعون في جماع اورقاس كا الكاركا وسلاون في الحوالمسنت ے فاسع کردیا قراجاع اور تیاس کے انکار کے بعداب کوکسے البنت بیسے تمام والثلام ينداوكو فانكاييك

وي من المستعمل المراجعة في المناطق المستعمل الم الإنكارة ويست ما الما الإنهام الموسية الماسية Proprietiente plantonister of ياء كروي بالعالب عالي ناهزم إسرت ويات الالك مرت الأبياء كوارارا إيولا البنوه كالقدت يونيوب يدوا مي في كالفريت مامل ب وكن يرو وا كارتا المعالمة وينديد كالمرساء بالكائن كالقيدة بالكالم المساهدة بندي فاعديث الدالى دوينك وتدرت مامواتي وترين بحث ب العيداليا ا تما ہے جون کا بیان سے دور دور کا بھی واسط نہیں ہے ، جولوگ دیو بندیوں کے باری اس مقدم کا ید ویسٹروں کے باری ا یمان مقدم کا یدویر کی گذاری کو تھر اس کو قد اسکے قبر دوفقن سے دورا جا ہے ہے۔ اس وقت میزمقلدین سخت احساس کمتری کا شکاریس اسی دھ سے دورا ک

معجزہ اور کرامت کے قاربی نے برقام مسلما فوں کا جانا ہے اورا کا اہم اور کرامت کے قاربی نے برقام مسلما فوں کا جانا ہے اورا کراہم کو این ایسات واجماعت مراد معجزہ ایم ہے فرق عادت می کا ایک تم ماہم کا اور ہوتا ہے ، فرق عادت می کا ایک تم ماہم کا کو است کر دوالوں کے باتھ ورفا ہی ہولات ہے ۔
کرامت ارز دا اول کے باتھ رفا ہی ہولات ہے ۔

ترابسوام در است بجزاء دکھائے پرآنا در نیس ہوتا ای طورنا مدائے ہاتھ ہے۔ پردفت کا است کا پرنیس ہول تہے ادر میس عورنا سجزاء احداً خذا کا حل ہوتا ہے ای عرباکر است بھی امٹر کا کا خل ہوتا ہے ۔

صرت عین طیالسلام که دیداری و زنده بیریا با تقا دواندهایای دیداری کهافول سے محاویر ایجا اوراندهای ایجا می اور استان کهافول سے محاویر توان دوا تا تا اور استان که اور استان کهافول سے محاویر توان دوا تا تا اور استان که دیگا که در کا بیشتیده به کا تعقیده به کا تعقیده به ایک اور استان که بی دوندی بر سالے بر تفاد کے ، بالکی اور استان که بی دوندی بر سالے بر تفاد کے ، بالک تفاد ب داخت اور تا اور استان که بی دوندی بر سالے بر تفاد کے ، بالک کا اور استان که بی دوندی بر سالے بر تفاد کے ، بالک کا اور استان که بی دوندی تا کا اور استان که بی دوندی تا می ایک کا اور استان که بی دوندی تقد در سے معالی کا ایک دوندی بر بر کا معاد سے معالی کا ایک دوندی تا کا اور دوندی کا دوندی تا کا اور دوندی کا دوندی کار دوندی کا دوندی کا دوندی کا دوندی کا دوندی کا دوندی کا دوندی کار دوندی کا دوندی کا دوندی کا دوندی کا دوندی کا دوندی کا دوندی کار کا دوندی ک

-325

ا مخفر کے زمانی ایک خص ای باتھ ہے یانی میا تھا، آپ ملی الموطلیہ و ملی الموطلیہ و میں ایک الموطلیہ و میں ایک ہے اس میں اس نے سٹرارٹا کہا بھی کو اس بر تدریت نہیں ہے تو اب سے مجے کھے مہیں ہے و اب سے مجے کھے اس بر قدرت نہیں ہے تو اب سے مجے کھے اس بر قدرت نہیں ہے تو اب سے مجے کھے اس بر قدرت نہیں ہے تو اب سے مجے کھے اس بر قدرت نہیں ہے تو اب سے مجا کہ اس موالی اثر یہ ہوا کہ ساری زندگی اس کا دایاں اتر اس بر و الکہ ساری زندگی اس کا دایاں اتر اس بر و الکہ ساری زندگی اس کا دایاں اتر اس بر و الکہ ساری زندگی اس کا دایاں اتر اس بر و الکہ ساری زندگی اس کا دایاں اتر اس بر و الکہ ساری زندگی اس کا دایاں اور اس بر و الکہ ساری زندگی اس کا دایاں اور اس بر و الکہ ساری زندگی اس کا دایاں اور اس بر و الکہ ساری در و اللہ ساری

ا تخفوداکرہ مسلے انٹرطلیو کم کا میجزہ تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مسلے انٹر علم کے بارے یں مسلما نوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ مسلے انٹر علیہ ہم نفع ونعقدان کے مالک مخے ۔

کرانت از تسم مجزات ہے جوانٹرکے نیک دسانی بندوں سے ظاہر ہوتی ا ہے کرانات کے واقعات سے عقیدہ مستنبط نیس کیاجا سکتا اور ذایسا کرتا جا زمر گا جس طرح سمجزو انبیا مکے حق ہوئے پرومیل ہوا کہ تاہے اسی طرح کرامت سے بندگوں کواٹ شرے قرب و تعلق کا ہمر ہوتا ہے اور کوامت اس کی دلیل ہوتی ہے کواس بندہ کواٹ ماہ ومرتم السرکے مہاں بہت بلندہے۔

دادانعده دیوبندگی با ف صرت مولانا تحدقا سمها عب ناؤ توی در گرفتر کادلایت و زنگی بی مقام بیت بلند تقا، ان کی زندگی تقوی دیر بیزگاری، فیاوت و فیدیت کا کا ال و سکل نموز تقی ، ان کے تقوی د بزرگی کی شیادت ان کے تمام مامرین نواب به شیموں کے آپ کی مناظراد گفتگو دیا کرتی تھی ، اس طرح کی ایک گفتگو یراشیوں کے بڑے بہ مقال کو مزکی کھائی ٹری تھی اور توام میں ان کی کا فی بے عزق دجنا می جو فی تھی ، شیموں نے صفرت ناؤ توی دھر اسٹر طلب بدل ایف کی مازمش دیا می جو فی تھی ، شیموں نے صفرت ناؤ توی دھر اسٹر طلب بدل اور ایک اور ایک اور ایک اور جو ایس پرسلایا اور اسے مسلای کی جائزہ کی ناز مولانا محد تا سم ناؤتوی سے پر محوائیں کے وہ جب دومری CARE EUROSENEED CASTILLA IN THE PROPERTY.

بنا آور برا او او او استان بنا از دایا از دایا از دینا او او او این از دایا از دینا دینا از دینا دینا از دینا

الله إلى المساعة والقريد أو ق إلت المين أو يسبب بي في المين المين المين المين المين المين المين المين المين الم المن المين الله المين ال

غِرِمَعَلَدِینَ نے ای واحد کو بہت بچھالات اصاداسی واحدکو بنیادینا کریں۔ پگیڈڈ شروع کیا ہے کہ وہ بندہ ں کا است کا کر سکہ بارے میں بی عقیدہ ہے کی تفیق ارفے اور جلانے <u>مدم</u>نت حاصل تقی ۔

بم دیوبندی کیا طبیده رکتے بی افراندین کو بم سے پوچینا باہتے ذکروه این طرف سے گراه کر جو طبیده با بی بماری طرف مضوب کردیں ، اس کا نام شوارت بی د کھا جا سکتا ہے ۔ کرا مات کا انکار کا یا اس کا استیزا راور خان کرنا بر عبتیدگی کی دیل ہے۔

一起とこれの出出力は一大人の大きな人生した 识是是实际的意识之分的对一的过去的国人 الم الماليوات عديد كان الانكليك بوتا بمع فعثور فيلي الكر الموالم يحال والخاطوري . U. 2 4

فالواعلوق العلوات انعا Willer Hand to the winds Bladale less-lists 

يزوا غرالا ا

いるかけんかかかいいと大きんか Econoceumina Maly August الله الراج الكواد والا القدي عالى المائد والعاد سك ووي الخالا إلى عدال كلي كلا عبد ل إيدال عافر المستعلى بقديد كونواز الم العال كواع والانتقاب (republican)

日本とは差

يعن اوليا بالشرك كإلات أتخفور وكا ماصا وليا والمادادم فسطا فرطيالهم كالإباك كايكت عصد - داد الماليا عاصما الألامك للمائه عليتنا ومثلعه こりでありないといり كالمات متية تسايا الخفويلة والعددة تاعلن ومعين المت الريدول والماركة りとうととからか عليب وسلعر (الكاشية) ליניונים יל עוובי בינים الوج وي الدوام الله والدوق عن الماطوان الديار كالالات كاد كادكا المواق

- جالالمالالله

سمايده العلي الدنيد كالمائد بسياله المستحدد العاملات المستحدد العاملات المستحدد العاملات المستحدد الم

السيدن النيرين النون إن القرب كرده جب مورة مجملت ير <u>محرة</u> شمان

ے چیزی خالدن اسط میمانا اعداس می جرافید کی عربی بدن میزی برخرستے وست جان کی کار شسست کیلئے کے مان سے انتزاجیت اللہ تھے۔

حفرت وإن بن حين مادخه المرحة الفرطة المؤخذة ما المرحة عن المرحة المؤخذة المرحة عن المرحة المرحة المرحة المرحة ا حضرت مامان وحضرت العدن الدحل بييث بي كمانا كلات قريب تسبيماك؟ بالبيث ميه جاكلاا البين الدستين كرالا.

التعرف الدول التراد العالمة الدهامة المسيد الاهتير ليك وهوالدهري والتراك التي التي المسائدة المسائدة

صفرت الانجاميان دفق المزاد أكفور المسلط فرنطير بم محرك من مرادراك به كفرك كف كنازا كم تعادات كوجل مركال المعادات المحادات الماؤر بدائي موده ميكوك الانكارات حضرت الانجرائي كالمدرك الماء العدي وكالوجوا بواكا المسلم معدوات والدائم كالمواكدا كالماري كالب مسلط المرطل المرك مستدين المحالب المكان الدسب المحادث المواجئة عضرت الها يمودون المروس المرك مستدين المحالب المائل الدسب المحادث كالمائلة المائلة پگونسی تھا، روزه سے تھیں پاس کی شدت سے پریشان حال تھیں، جب افطاد الاوتت ہوا آوا پہنے سرپر کچوا ہٹ محسوس کی سرا ٹھایا آور کھا کہ ایک دول نگائی ہی ہے اس سے یا بی بیا، دور اس ڈول کی برکت کا اڑی تھا کہ ساری زندگی انھیں پیاس ہی نہیں تگی ۔

آنحفور مسلانشرطیہ ولم کے علام حضرت ستیسفہ رامستہ بھول گئے ، رامستہ می کیک شیر طا انفوں نے شیرے کہا کہ وہ آنخفنو کرکے قاصد ہی توشیرنے ان کو بچھے استہ می رہنمان کر دی ۔

منترت بولد بن مالک رمنی الشرفیهٔ کا مال کاپیتما که جب ده کسی بات پیتم کها منترت برلد بن مالک رمنی الشرفیهٔ کا مال کاپیتما که جب ده کسی بات پیتم کها

مقة توالسُّران كاتسم كو يداكرتا مما .

حضرت خالدرضی استرهند نے ایک تلفہ کا ماصرہ کیا ، قلعہ دالوں نے کہا گہ ہم قلعہ کو تمارے سپرداس و قت کریں گے جب تم یرزمبر فی او انحوں نے زمبر فی لیا ادرانحیں کے منس ہوا۔

حضرت عریضی استروند نے مسجد نبوی کے منبرے یا ساری انجبل کی آواز لگائی اور حضرت ساری کویر آواز ملک شام می سنانی دی -

حفرت زبیره رضی النه عنیا کواسلام لانے کی دجے مشرکین تاتے تھے،
مشرکین کے تنافے سے ان کی آئی کی کرٹوئی جان رہی اور وہ اندعی ہوگئیں، مشرکین
مشرکین کے تنافے سے ان کی آئی کی کرٹوئی جان رہی اور وہ اندعی ہوگئیں، مشرکین
میر کے کہا کہ تمہاری آئی کی دوشنی ہارے معبود لات و عزی نے فتم کر دی ہے، حضرت
دبیرہ نے کہا ہرگز نہیں، اور النہ نے ان کے اس ایمان ویقین سے معمورے انکار پر
ان کی آئی کی دوشنی لوا ادی۔

اددی بنت مکم نے حضرت سید بن زید کے ادر ایک جوٹا الزام لگایا ، حضرت سید نے اس کیلئے بد دھاکردی کرائٹر تواس کو اندھاکر دے اوراس کا زمین پی میں تواس کوموت دے ، چنانچے اروٹی اندھی ہوگئ ، اور خود اپن زمین کے ،

- is stocated

علار بن حضری دفتی الشرها رسول اکرم مسلما الشرطار و الم محلی الله علی الله و ال

کے جان ہیں در اور کا جا ہے تھے، سمندر کا بارک اشکل تھا، حضرت اللہ معارک ام اسماب رسول سندری گھوڑوں کے ساتھ کو دیگئے اور سمندریا کو امااور گھوڑوں کا زین کی نہیں ہوسگی ۔ گھوڑوں کا ذین کی نہیں ہوسگی ۔

ا ہے گئے ابنوں نے دعا کی مرنے کے بعد ان کا بدن لوگ ندد کھیں ، قبری جب ان کوا تا راگیا قوان کا بدن قبرے خانب مخا۔

حضرت اوسلم خلان اپ اسما ہے کرد جلہ یلتے ہوئے پارکے اسواف کا اور استان کا افرادات کے کہا کہ کہ کو الشرکا یول سمجھتے ہو، انفواد کے کہا ہاں میں آب ملی الشر المید ذرائم کے دول ہوت کی گوائی دیتا ہوں، اسمبیلاے فصد کیا اور ان کو آگ میں ڈالو کا کو ان کے کوروسلام میں گول نے دیکھا کہ آگ میں یہ کوروسلام میں گول نے دیکھا کہ آگ میں یہ کوروسلام میں گئی ہے۔

انفیں کادانقہ ہے کوفادم نے ان کے کھانے میں زہر مادیا، انفول نے کھانا کھالیا اور زہرنے آڑنیں کیا۔

انفیں کا دا تعرب کران کی بیری کوایک عورت نے ان کے خلاف بحرکا اور انفوں نے ان کے خلاف بحرکا اور انفوں نے اس کے اس معان افکا اندھی بوگئ، اس نے آگران سے معان افکا ادر آور کی آورد بارہ د ماک اوراس کی آنکو واپس آگئ ۔

معزت مامر. ن فب تسي إينا وظيفه دو بزار در يم إين تين ي المربطية ،

رامة ي جرائل من اس كوبل كے اس يس مدية جاتے بيروب اور كواكراس كو شماركة قدره جول كاتوں دہا۔

انخون نے اسٹرے دعاکی تھی کہ جاڑے کے دنوں یں ان کو وضو کرنے یں سے گرم گرم میں اس کے وان کے یاس دخولایا فی لایا جا آ اور پخت سردی یں اس سے گرم گرم مجانب کھتی ۔

حسن بھری رحمۃ السُّر علیہ کو حجاج کاش کرر ام تھا وہ انھیں سزادیا جا ہماتھا اس کے ساہما چھ وقعدان کے گھر گئے انھوں نے السُّرے دعا کی تھی کہ وہ ان سیاسیوں کو نظر زایس، جنائے وہ موجود رہے مرحجاج کے سیامی ان کود کھی نہاتے۔

اسین کا دافقہ ہے کرایک فارجی ان کوستا یا تھاا تھوں تے بدد عاکر دی وہ اسی دقت گرا اورمر گیا ۔

مسلة بن الشيم ايك بزرگ بي ، وه جيادي عقد ان كالكوڙا مركيا ، ايفون د عاكي اوران كامرا كھوڑا تنده ہو گيا -

ایک دفد انحیں بحوک نگی ادر کھانے کو بچونہیں تھا، انخوں نے دعاکی توان کے جیسے تروتا زہ کھی رکا دلیٹری بڑا یں ایشا ہوا خوت گرا، انخوں نے اسے کھایا اور کم میری ماصل کی، ادریہ یا برکت کیڑا ان کی بوی کے پاس بہت داؤں تک دیا۔

واقد جروی کے بیری میں کئی داؤں تک نما ذاور اذان نہیں ہوئی، مضرت سیدین داؤں کی ترک کے اور نما ذکے و تت آنخور اکم ملی الشرطلہ ولم کی قبرے انھیں اوان کی آوان سیال وی اور نما ذکے و تت آنخور اکم ملی الشرطلہ ولم کی قبرے انھیں اوان کی آوان سیال وی آوان سیال دی ۔

قبید نخع کا ایک اُدی این سائتیوں کے ساتھ سفر کردیا تھا، راست میں اس کا گدھا ندہ ہوگا۔
اس کا گدھا مرکبا، اس نے دورکوت نمازیرہ کرا سٹرے دعا کی اوراس کا گدھا ندہ ہوگا۔
اویس قرن کا جب انتقال ہوا تو ان کے کپڑوں میں تیاد شدہ کفن بھی لا ،
مالانکہ و بیٹے موجود نہیں تھا اور قبر بھی کھدی کی قبر کو بھی بیلے سے کھودا نہیں گیا تھا۔

المرون حقير براخر قد گری که اداری ایما دیشه سبت سنتی که مهان بردیا داری ایما دیشه سبت سنتی که مهان بردیا داری معارف می ایران استان می می ایران می ایران ایران می ایران ایران می ایران ایران می ایران می ایران می ایران ایران می ایران

کے اختدار نمید کسی بوجائے اندرونوں کے بعد پیرٹو ان کے زود پر بھائے۔
ان کو است کو نیخ الدسمان ما این تیمیہ ذکر کرسٹ کے بعد فروائے ہیں، دخال بلیہ
داستے نہ رویئے ہے ، بینی ای فرز کے داخل سے بے شہاری ۔

میسان کر است ہی فور فروائی بروز رہ کی کوشنی ہیں ، انٹر دانوں کی جدوں
سے مردہ کے مرسفے کا دافتہ میں بینے اندران کی دخاسے مرسے جسٹ کے زودہ ہوئے کے
دافتہ ہی ہے ، انٹر دانوں کی دخاسے اندران کی دخاسے مرسے جسٹ کے زودہ ہوئے کے
دافتہ ہی ہے ، انٹر دانوں کی دخاسے اندران کی دخاسے اندران کی بسیا

جس عرب حفرت ابدائيم عليصدام كسفة الكر كون من كي القي العدده الكري المراة وقت نظراً في رب حفرت معدين مسيب كواستر ك ديول كي قريت المان منا والدي

ب، الله يصيح المرواك تفرق مي كاتمان مان كيك رزق الله يوالي.

بزاكس سكلات الإصرافاز عالبت بهدا والا الخارك التأبيدون

چیز ۲ دکارگر: لب. اب اگلای طوع کاکون کواریت دارالعلوم دیویند کے امورے نتا ایر جوجائے آ

اب اللا علام الدي المراه المراه وارالعلوم داويند كم الارس فالبرجوبات المرجوبات المرجوبات المرجوبات المرجوبات ا غرمتلدين كورس برتعب كيون ب . ورتعلدين كورس ورزة المراج وراس مرجوبات المرجوبات المرجو

ادراكوصنوت الوقوىك إلى يركامت فاجروه باك كدن كابدها عاناه

المراش مرمات الدواح الافارة ومريوك من من المراه داد ويورا ما سيادان مراقيده من العقب وين واليس و أخر فواهلون كورشاني ولكن كون وعال بيسا ورعلدين كالهري كورك ليان المارس وورعلد بسائك ادود الله العظما الم و إلى المراد و المراد سلید تھوٹ سے بڑے ہوئے ہے ، ان کی زندگی کے انتخاب ان کے اخلاق اسلامی هے، ن کورٹر، جامت می گزرق تھیں، جدان کی زبان پر اشری کا رساحیا، وام اند شتهات سر بيجة مع التوي الديدي م المراز مع الديث مع المنات كا اتباع أن كاستنسود تها ، وإن المتروالية الجديث في مقلدين كم بالتحق ركا كالمات كالجودي في الدن لكوات كريت سع قص شودي -مولانا فيدلنرغ وكالمتهود وككفوف فيتقلدا لمديث ماكتض النودسي اکیب دفداینے شاگر دمیاں غلام دمول سے حضری فرایا کرمولای دمول آمولوی شدی ہے مثلى ما لم مثرى وا فيظ مثرى والسّرمين ومسلمان ندشدى اليبى مواوى يمول تم مواوى بن کے بہت بن گے، ما اربن کے روافارن کے مگرفد کی تیم ابجام مان نسویت پر كِنَاتِهَا لَهُ وَيَ مُوامِدِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ يُلِكُ الدِرْ فِي يَعِيدُ مِن مِنْ وَالْمُرْوَقَةِ ع ان عالى كر والدالة الأولية . ين لا لا من كوري كما فالاسيد كمدول (MUPLE ) 100 (100) (100) مامنة المحامق

(كالمات إلى ين السال

اگراب بازون اورالبانون اورسلفیت زده فیرتقلده ن کواس تیم کی کامتون انگاری توریک از تین بران جائے گی، بزرگون کی کواتین انگاری توریکی برق بین بران جائے گی، بزرگون کی کواتین برق بین اور برق دین گرکسی کے انگلاسے سورج کی کرشنی چیم نبین برق یہ البتر کواستون کی ایک معقبار مامن البتر کواستون کی ایک معتبار مامن برگیا ہے ، مبیاکر نبین گراه فرقون کا فیال ہے ، المی سفت وانجما هدت کا حقیده یا ہے کہ کواست کو تاہے ، بزرگون کا میں مدن کا برو تاہے ، بزرگون کا ہی مرن فال ہوتا ہے ، بزرگون کا ہی مرن فال ہوتا ہوتا ہے ، بزرگون کا ہی مرن فال ہوتا ہوتا ہے ، بزرگون کا ہی مرن فال ہوتا ہوتا ہے ، بزرگون کا ہی مرن فال کا ہوتا ہوتا ہے ، بزرگون کا ہی مرن فال کا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ، بزرگون کا ہی مرن فال کا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ۔

ال موادا وبدائم فرن در المرطار كرارسي أله به كران كامال يركا الد كان حيدا واله مستعرقان ذكر المناه عزول حقان ليحة وعظامة اعصابه واشعاع وجيع بدن كان متوجها المنظلة الى فاران ذكرة عزوجل والد وفرق مثل المين ده بروقت اور برمالت مي فدائم فرن المركز و المنظلة المناه فارد المركز و المركز

سيخ الاصلا ابن بمكافعوى حضرت عيك للمان مسعود رضواللهاعنه كى شان كىشانوالا يابرتن جابل بى يازندين بى يامنا عرتم القام معزت بول نا كدا بوبكرما وب فازى اورى السالما عليكم ووثشراف وكات نظا آیاد آندهرا روسش کے علاقہ می معن فرستلدین صرات وقل فی سا ال كفتكوك ريد يسي وي وأجل الخول في الك نياشوش بداكيد كرصوت عبدالشرين سؤرنمازی بست می در کو محول کئے تھے ، دفی مین کرنا آ کفنور اکرم صلی الشرطليولم کی سنت متواره محتى مر حضرت طدانت بن صوراك أى سنت كو بعلاد يا تقا ، يالوك مخفة الاوذى رندى ك شرح كاوالددية بي ، براه كرم أب رس بار ع يم مي مح معلوات محتك اسخى شيخ عطاءاللا نظام آبا والتيممال كريم بحر أندهوا يرويش

تاعزم ! حضرت عدامتر ن مسود رمنی الدون بلی القدر صابی می المدون الدون بلی القدر صابی می المتحد المرا الما و فقی می المتحد المرا المتحد المرا علی وفق میں المتحد الم

مك حنرت وبدائرين مسود بني اعتران ي

ایے بیس القدراد رماب فن دکال اور فق الی بارے یہ باکا افراد فق الی بارے یہ باکہ الفورات ما دائی بیت می جزید کو بھادیا تھا، اور دفع یہ یہ جست مقاترہ ہی تا کا بیت کا

واهدل الكونة - وترمدى

سنان توری در مرام ایل کو فد کا شرب ہے ۔

لام ترمذی رحمة الشرعلیر کے اس اعلان ح کے بعد مولانا عبدالرح فی مقلد صاحب ک اس مسئل میں تمام دھما چوکڑی ک حقیقت اہل علم پر عیاں ہے ال یہ کہ اب غیر تقلدین ہم جی کہیں کر یہ ترام صحابہ د تیا بعین بھی زندگی بھر دف یہ بین کو بھولے دہے اور یہی بھول والی مناز زندگی بھر ریٹے ہے۔

مون عبد الرحسان مبار کیوری مانب نے اپ جبیوں برعقیدہ و برال کی تقلیدی صفرت جرالترین مسود رفتی الشرعنی شان میں نمازیں بحول جانے وال رکستا فا خرات کی ہے ، یعنی مولانا فیدال حل مبار کیوری کی بیربات فودان کی اپنی تحقیق نہیں ہے بلکہ دوسروں کی تقلید میں انخوں نے حضرت جدالشرین مسعود کی شان میں گستا فی کا یہ شاخر الدی دیار النجام دیا ہے ، اسٹر انھیں معاف فرلم نے ، حضرت عبدالشرین مسعود کی شان تو میرت عظیم ہے کسی ادن درج کے صحابی کے بارے میں اس قیم کی با سے مسعود کی ادراس کا انجام نبایت بھیا نک میں ۔

یونکی بات بہت اچھالی گئی ہے ادراب بھی اچھالی جادی ہے، ادرصر میں اچھالی جادی ہے، ادرصر میں ایس المسلسل جاری ہے اس لئے ہم بہا معنوت کی شان میں گستا فیوں کا پرسلسل مسلسل جاری ہے اس لئے ہم بہا معنوت کے مائد اور معنوت کے ساتھ اور اصل عزبی جاری ہے ساتھ اور اصل عزبی جاری ہے ساتھ اور اصل عزبی جاری ہے ساتھ اور اسل عزبی جاری ہے میں ساتھ بی س

وسلاعن جماعا اجتمعواعك امورمتنوعه فى الفساد ومنهم

من اذا قرئ عليه احاديث البنى صلى الله عليه وسلم التي يكون داوي عاميه الله بن مسعود ، اوقيل له ، هذا من هب عبد الله بن معيد شرع في تنقيصه واخل يقلح فيه ، و فيعلم منعيف الترايية ، ويزعم اسم كان بين السحابة منقق ما حتى ان بعضه عمل ميثبت في المسلمف قراء ته ، وانه كان يعذف من المقت ان المعود تين ؟ -

المال المامل مي كو كولوگ السيم بي كرب ان كوره مديث منانى جائي مي جرب كردايت كرف دالے حضرت جدالترين مسود موسقيم ياان سيم كم باجاتا الله عن مسود كا خرب بي توره حضرت جدالترين مسود كي تقيم كرف مي اوران كو برائي من لگ جائي المان مي اوران كو برائي من لگ جائي اوران كو برائي من الله جائے ہي، اوران كو بروروايت والا قراد ديت ہي اوران كو برائي من الله جائے ہي، اوران كو برائي من ان كا درج بہت كم تحا، اور بيض تو ان سے اتن ان من كا درج بہت كم تحا، اور ايك افران ان كا يہ بركان ہي كران مي ان كا قر ائت دوانسي د كھتے اور ايك افران من ورئي ان كا يہ بحد بي كران من ان كا نور كا اين من ورئي كورون من كورون من كورون من كورون من كورون كا من كا يہ بحد بي كورون كورون كورون كورون كا من كا كا ہے و

اس کا جواب نے الاسلام ابن تیمیے تفقیل سے دیاہے، اصل عبارت کے ساتھ ان کا جواب لا فطر فرما میں۔

فرات بری کرمنرت بداشر بن سعود من اسر منظیل المقدرادد الا برمهابی سع من الن کی بارے می صفرت فرقی الشرف فرات تھے کہ وہ علم سے بحرار ہوا پیالا بی ا الدصرت او موسی اسعری این الشرف فرائی بی کرصفرت بود سی اسعود کا آپ می الشرط منظر کے گھراس کر شاہد کا آپ فلجاب رحمالله ابن مسعود مضى الله عنه من المنه عنه من اجلاء القديمة ألم واكابرهم وحتى كان يقول في معموب الخطاب كينت ملئ على الله بن مسعود الامن المن عبد الله بن مسعود الامن المن المنه الله على الله المن المنه الله على ا

من کارُخ ما شون و شخا ما و خوجه وقباً المصطلحات والتهائف الثانثون على الترجاب، والتهاشي ب وادی عنی انتهاک و فی آیات افت ادوا بالله بن مین بعل قب ابن ام عبل و شبک وابنهاری ابن ام عبل -

وفالسجيمون سيد ان المنافل المنافل المنافل المنافل المنافق المنافل المنافية المنافل المنافق ال

وهواحدالثلاثماللين سماهم معاذبن جل عند سوت نما بكى مالك بن يغام

الانتجى دايت يى بدكريت إهيا كك ك تردن كرجيا اللهما تعاديسا ئى دد "ازه پڙ مع توجدائشون سعود كى قرائت پر دا يد

الدجینال نی بوا قالیمل انرائیم ان منت فیداش ن سود کوان کی بی میماکده و دان داون کوک بی سنت کی انتیم دی لیدا بن سود دننی اشروز ان آنام کاییم یربن کو آب نے حواق میما تقالی جسنت کے سب سے بڑے عام میں حنیت عدائش ن سود کی ارب میں السكسكى فقال لم معاذبن جبل مايبليك! فقال! والأهاما ابكى على رصم بينى وبيناث ولاعلى ونيا اعييبها مناث واكن ابكى على العلم والايمان اللاين كعنت انعلم هامنك -

فقال إن العاموالامات مكانيماس التفاهما وحداهما اطلب العلم عنداريب فأن اعياك هولاء فسأش احل اللهم عن اعبن فيي إن سعود والى بن كعب وعيد الأرابن سكلام واظن الرابع اباالناداء وستلعلىعن علماء الناس فقال واحد بالعلق ابن سعو وابن سعودمن طبت عمروعلى وابى ومعاذ وهو من الطبقة الأولى من علماء المتحابة -

فنن قلاح في ادقال ا هو ضعيف الرواية فهومت جس الرافضية الذين يقلحون

صرت إوى عرى فرائع كالعام بباكسان سودجينا بشاما لمتبارستان Sande Set Sedens ے وُدان سودینی الرُمن کا یے ایس VERTER ME ASSENCE محصنا باده بالشفادالاكول فالمب توس - Systeman Zelo حفيت الدائش ن سع دان من احاري يك ي ال الم الم صور ما و الم الى الم الم دتت يباتما جب الكب ن كام مككي ان inipitement ان عوالم أولا المراجع أوا فوا كالريائ رشدال كادب ي ول الك لي لما تعلادب ووالحال عدات وعراوا مان كوبات وركمتا فالد الرع يكوراكا وتعز مان عاديا كالماله المال المكرري كالدوالب established file files ماس كذار الدن عيس من العرايا دالون ين عادي ويوسط الماني أيخ صرت فيدائشرن مسعودادداني ف كعب ادرفيداشوي سلام كاكا ليالارفضاء

فى ابى بكروعهر وعقان وذلك يبدل الشنط افراط جهلها بالفنسكاب شاونراند قت ولغناف سا

ماراً حضرت ابدر دارض المرفد كالعاتما . حضرت على حتى المرفز ت وجياً كما كراكون من علا كون من قدام يخفر ما يا كراكك ما عراق مي ابن مسعود مي -

معنوت بورامش مسود دانی اشره دختر الدر الماری الما

ان آردوگون کوج مفرت جدائے بن مسور تعنی الفروزی شان میں بدگونی کرنے میں یا ان کی شان گفتات کی آئی میں تھے ۔ ہے ہیں ان کوشنی العمام ابن تمید دائد الشرک اس جاب کی دوشنی میں خود اپنے بارسے میں فیصل کر لینا جاہے کر وہ کیا ہی اور ان کا خلق کس گرود اورکس جماعت ہے ہے ۔

محداد كوزازى لارى

## اجماع كالتيرى يم

محرّم القام حصرت بولانا زار مجدكم الحديث اللها وكفي وسك لام على عب أها الذين اصطفيا

السلام علييم گذارش بے كذر م اورآب كى كتابوں سے م لوگ با برستفيد بور ہے ہيں۔ اكت مثل الله شريجا بوري اس سے كان نفع ہوا ، زوزم كے مضايت بہت موثر اور اطبيت ان بخش ہوتے ہیں۔

اب کم زمزم کے کسی تمارہ میں اجاع کے سلم کا کو کن تحریف اللہ ہم توجت میں اجماع کی کیا جیشت و اہمیت ہے ، براہ کرم اس پراکی تحریب تائع فرادیں۔ سکتیل محمد و د قالد مری بیجا پور

معرم !

علمائے المبت کے یہاں اصول شربیت چارہی کا بائٹر، سنت روالشر

اجماع ، ادر قیاس ۔ یہ وہ بات ہے جس پرتمام نقتی ندا ہے۔ تنفق ہیں ، تمام ندا ہے ک

اصول نقد کی تمام کا بوں یں اس کی تقریعے ، البتہ المبسنت سے جگر وہ فا درج ہیں شلاً

شید خوارن مخترلہ وغرہ توان کے یہاں اجماع کا ، عقب ارشیں ہے ، غیر مقلدین کی ایک

جماعت نے شیوں کے بہت سے اصول وفردی مسا کو ہیں بیروی کی ہے ، امنیس ہی سے

عاعت نے شیوں کے بہت سے اصول وفردی مسا کو ہیں بیروی کی ہے ، امنیس ہی سے

ماعت نے شیوں کے بہت سے اصول وفردی مسا کو ہیں بیروی کی ہے ، امنیس ہی سے

ماعت ہے کہ فیرمقلدین کا یا گروہ اجماع کا بھی من کر ہے اوران کے زویک شراعیت

كى المون مرف الدين كتاب التراورسنت دمول الشربيدا في المي المرتفادين كي ميت برشت مسنف وعالم أواب وحيدال فال مناصب المياكم أب ها المديدة المسايل كالتي فراقي بي

العول النزاع الذان الكراب يعن شريت كامول مرت ووي

واب میری تسن ما را صا دب نے عرف انجادی می رو تراسالعملی و اب میری استاه ملی و اب العملی می رو تراسالعملی و اب و اب کا رہ کا ایک کے دائرے میں اندازی انجادے میں اندازی امواد و دور کیا ہے ، اور عداف مداف میکا ہے ۔ اور عداف مداف میکا ہے مراست کے کرا ہے جو آئے ۔ و در گوست معلم ہے و در دور چراست کے کرا ہے جو آئے ۔ و در گوست معلم ہے و در دور چراست کے کرا ہے جو آئے ۔

مینی خرب اسلام می دادای نظر در میرف دد جیزیان کفر آی ایک ا می سیامند دوروی است میشاد دول افتر

مَ فَرِمَعَلَدُنِ مِنْ جِهِ إِمَّا عَلَى الْحَالِيَّةِ عِلَى الْحَرِيمِ مِن الْمِي الْكَ سِيمِهِ مِن حالانكرون كوفومتغذين بطام راينا ما) مجعة جما يسى نشيخ الاسلام ابن تجيده و معرضت اجاع كرقال إن مكا إماع كيم كركا فرجعة إلى - فراق بي

یین اوگرن اس بارے یں افتان ہے کاجماع کے خالف کی کمفیر کی جائے گی یا نہیں اور تحقیقی بات یہ ہے کہ معلوم اجماع کو خالف اسی طرح کو فرہے بیسے لفس کا چھوڑ نے وال اوراس کو خالف ۔

وقده تنازع الناس في هذالف الاجهاع مل يكفى وعلى قولين والعقيق ان الاجاعا ع المعلق كيف هذالف كما يكف هذالف النص بتركم و (متاوي جواص معر)

پیرفریاتے ہیں کواس میں لوگوں کا اختلات ہے گراجماع دیس تعلقی ہے یا ہیل نلن ، پیمرا پن کتیتن ذکر کرتے ہیں کہ

یعنی تحقیقی بات ہے کراگراج ماع تعلی ہے قودہ دلیل تطعی ہے اور اگر دہ تلیٰ ہے تو دہ دلیل تلیٰ ہے۔

والقيتين قلعيم قطعى وظنيمانلى ولينسكا،

فیرتقلدین صرات کے اکا بر فراتے ہیں کہ شریعت سے اجماع کوئی جزشیں کے اوراصول شرع سرف کتاب وسنت ہیں ، جب کریٹے الاسلام این تیمید فراتے ہیں کہ دین کے احکام کا مارتین چیزوں برہے ، کتاب اللہ ، سنت دسول اللہ اوراجاع ، ابن تیمید کے الفا فایدی :

ینی دین کے احکام کی بنیاد تین چیزوں ہے۔ کتاب اللہ، سنت دیول الشراوراج لیا۔

فه بن احكام هذاللاين على ثلاثة احتام الكتاب و التسنة دالاجراع و التسنة والاجراع و الاجراع و الا

اجماع كى تعريف كرتے ہوك ابن تيد فراتے ہيں : معن الاجماع : ان تجتمع علماء يعنى اجماع كامطلب يب كو علما لمين المسلمان على صكومن الاحكام - احكام يس كے معلم راكتے ہوجائيں -

ين على حكم من الاحكام - احكام سي محم ما يقع بوعاني - احكام سي على الاحكام - احكام سي مغربات من الاحكام - احكام سيم فرات من الحكام المناسبة المناسب

Elekar Ranger Frank were this بروائة كمن كلف والرسور بي كرده sale Jakas Maria 5/2018201918251 The same we sent to 1000 - D. Sayeriza (1.507 to) مين مسلما ذركر و كام ركا الف LE gray mary سنت دمول الشراعد والح المعشوا ser mineral side of Let 85 Err 3 1 15 5 5 6 Vista Confidence Con 306 8 65 5 5 SOF - Ingent you MY ALTESTES,

General special contractions

تبطى الشرعل والم كالرشادب لانجستمع اعتى على الفت لالت يعنمرى امت منالت ادرگری برجی نبین بوسکتی ، فوب یادد ہے کرامت سے مراداس امت کے نقبار وعلماری ، عام افرادمرادنس ہیں، جیاکتے الاسلام کے بیان سے سلے ی معلو سویکا ہے۔ اور شرح مختصر ماجب سی بھی اس کی تقریح ہے۔ (معدہ) شرح ابن ما دبس اجماع کے معلق لکھا ہے۔

يىن اجلع كنزدك جت ب، نظام بالنظام ديعف الخواج والشيعة - معزل ادر واسع ادرشيول في واسكا الكار كياب قران كا كيواعت ارس.

دهوجة عنالجيع ولايعتل

ما نظابن عبدالبراس مند كي ذكرس كريان قريما زجازه ني يرعى جانيكي اجلاے استدلال کرتے ہوئے فراتے ہیں۔

قداجهع العلماء ان اليملي يني على كاس راجاع بكران قرول

على ماقلهمن القبور وما اجمعوا يفاذ بنازه بن يرعى مايكي ادر على الحس عليم جمة (التقديلج ١٥١) ياجل بو ده جميد

سر ال منڈنام وہ ب اغر کورہ اس بارے ی فراتے ہیں۔ ولادجه لكل هيدتمن كرهم يني من فيرمند المكاوكروه مجاب ولاحجة معدمن كتاب ولاسنة الاكياس كآب وسنت دوراجاعك

ولااجماع- (المنسامية) كون دس بس به -

اس علم بواكر اسلاف كرزك كآب وسنت كے سات اجماع بى دسل

كاس كراس كراس مديث ما ده وى - 4- 2121

سری ہے۔ ایک مگر فراتے ہیں ا والاجماع فهذاالياب اقوىمن العنبر- رصمهم)

الم الربین کرنازیدهائ و مقتدی کوف موکد نما زیدهیں یا بینوکراس بارے میں کام کرتے ہوئے مافظ ابن عبد ابر فراتے ہیں :

یعنی اس بات کی دلیل کرامام کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی حالت یں مقدی کو جیٹھ کر پڑھنے کے حکم والی حدیث مشورخ ہے ملار کا اجساع ہے کہ نمازی کھڑے رونے کا حکم وجو بی ہے نہ کرافتیاری۔

رص،۱۰۰جلد۲)

اگراجاع امت دلیل شرعی نه بهونا توامت کے الا براجاع سے استدلال نه

رے -رام غزالی دھ اللہ علیے المستصفی میں اجماع کے موضوع پر بہت طول الفتكو ك ب اس كى جيت اور دليل سرعى مونے كو عقل و نقل كى دونى مين ابت كياب ، اور

براس مل مل قرائے ہیں۔ براس مل مل قرائے ہیں۔ برکس، وجوب الانتاع دیجیا سین اجمل می میک داس کی تباع کیا السخالفتا۔ رسم ۱۵)

ا كم مكر وازدظامرى اورظامريكا دوكرت موت الماغزالى فرالى قرالة إلى :

یبی داؤد فا ہری اورائی جاخت فا ہر ہے۔ میں ہے کہ محاد کوام کے بعد کے لوگوں کا اجاع دیں شری نہیں ہے ، دا) عزدان ذرائے ہی کا تک یہ آ فاسداد رفعط ہے، اسلے کرجن تین دیموں سے بعنی کاب دسنت ادر مقل سے اجاع کا جمت ہونا کھی بواہے دہ ذرا داور زان کی تعزیق نہیں کرتے ہیں۔

برور المرابع والمرابع والمراب

غيرسيل المومنان

الإخوالى فراقى كى المالات الماليات به المحالية المحالية

ماً) غرابی رفته الدُوعلی تواجهای نے ملیان بیانی ایسانی بات پیجی فر سکتے ہیں کہ ناڈٹنا نے متمانی کے لیے بڑی شان ہوگی گڑھا نا ن متمائی اور فقیائے صفر دیست و سکوم

أكون يرركين كـ الم غوال فوال فيال إن

منان وجد في العسالية إجعاما ين الكت أب والشاة من المنافعة المنافعة في الكانة إجعاما المنافعة في الكانة إجعاما المنافعة في الكت أب والشاة المنافعة واللجح المنافعة في الكناف المنافعة واللجح المنافعة واللجح المنافعة والمنافعة وا

Muchiel - Helberton - Helberton 1

400 -508 20 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100

محلى ولا تا الحيد لل المديد كال عداد الما المال المال كال مكالمهساون ، و عنمالك أب غاين كالون اوروز م ورويه للفيت اور وسي المعايث كالان العافية ولي من اور تعليد كويرها وا و من وي ، قرأن كرم العاف وساوي. وَلَى الْمُورِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ يَعْنِي مِنْ اللَّهُ عِلْمَ وَمِ أَن لِي وَي وَالْمُ - かんしいはいるのはないはれていまとれて العالم يتفار فرك الا محد لك ميك والمن كي تعليدنا جا تزاور الراج عالم الحالم Mayorken mide collens

ز بالراحل سلفي ايتي

بب أي وك يا كيت بي وكسى استاك تعليدنا جا تزوهام ي توغائبا آب ي المدعا يوفوركون والاخاب اوبدك دون وجاف كوبعد سارى ونيا كاسلان ومفين خاب كي موه اورا قلد من اورائ كم يوان

تمام فقيّها رومحدثين اوليا راشران جارول ندابسب بي سيحكى ذكسمالك كرمتيع ومقلدمين بي ، كياكسي المان كوج أت بي كدام مزن ، عافظا إن وجب ، حافظارين جر، حافظ ابن عبدالبر، شيخ عبدالقادر جيلاني ١١ أم غزالي ، نظام الدين اوليا ، اوراس طرح کے سیکر وں اللہ والوں اور فقہ وحدیث کے ماہروں کو گراہ کے ۔ الركوني يرج أت كرتاب تووى سب عيدا كراه ب، أب عضوات اف سوجے کا انداز بدلیں، آیک مجی عنی سے اوجیس کر تمانا ابومنیف کو تقی بدار اول الشرصيل الشرعلية ولم كے، آپ كسى بهي ما الكي ہے يہ جيس كرتم المام ما لك كى اسّاع كريّے ہو كرسول فداكى ، آب كسى عبى شافعى سے در جيس كرتم امام شافعى كى اتباع كر تے بوك الطابات كى ، آپ كى يى منى منىسىلى سے بوجىيى كرتم امام احد بن صبل كى ا تباع كركے بوكر دول اكر المراح كا عليه ولم كى ، ان تمام حنفي ما يكى ، شا نعى صنبلى كاصرف ايك جواب بوكاك بارسة مقتدى وبموع عادے رسول مسلے استرعلہ ولم میں ۔ آب وس سے اوجیس کے کر بھر تم اوگ ان اما موں کی تعلید کیوں کے او ؟ ده كي كاكريم ان كى رسمان ي حضور صلے الشرعلية ولم كى تعلمات بر عمل كت سي، ذكان كو اس مقدی ادر سوع سمحصے ہیں جس طرح آج کے دور کے قوام و فواص معنی ایے علماء کی مر جنان من كآب وسنت يركل كے ملى مي -اس معام مقلدين في الاصل فدا در سول عدك احكام كى بجا أورى ك تين ادرا کرکسی مقلد کو دلیل سے یا بات معلوم و وائے کراسے دام کی رہائی میں وہ فلط مت جار باع تروه فور الينادات برل دے كا اور فعا ورسول كراسة كوماسلك كے لئے دہ كوئى اور دريعہ دھوند سے كا ، مر يونك وہ فوكما ب دسنت كا اير نيس بولا اس دجے سے نکسی ایر شریعت کا بی دامن یک اوراس کی تقلید کرے گا۔ البت كسيمي مقلدكور جانے كے لئے كداس كى سمت ملح ہے يا فلط مفرودى

ب كروه اي علار صفرور يليد جون كرب ، كسى يكاو ي يا كرفاد عنيد

اس کے مین جا ارتبی ہوگا۔ ایس سرے جا کا ب وسنت پر عمل کے مدی ہی تعدایک شہب کے مقلد ہی جس کا بار سنت پر عمل کے مدی ہی تعدایک شہب کے مقلد ہی جس کا بار سنت پر عمل کا سات بر عمل کا بار سنت پر عمل کا سات بر عمل کا بار سنت پر عمل کا سات بر عمل کا بار سات بر عمل کا بار سات بر عمل کا بار سات کے معمل میں اور اس وقت بھا آرہ کا بار سال کے مطاب کے معمل میں ہوتا ہے اور اس وقت بھا آرہ کر کھا ہے کہ اور اس وقت بھا آرہ کر کھا ہے کہ اور اس وقت بھا آرہ کر کھا ہے کہ اور اس وقت بھا آرہ کر کھا ہے۔

العمل کی میں فرا ورش ہو مہا تہ ہو ۔

دوسروں کے بارے میں فربان طعن درا ذکرنے سے بہتے درا آپ عفرات کو پٹے گریبان میں سنڈ دال کر دکھ درایا جا ہے کہ آپ کی سلفیت کا عدد دار بعد کیا ہے، درآپ کی فیرمقلدیت پرمقلدیت کی کئی تہیں جی جی ہے۔

وَرْ بِسَالَ مِن كُرَبِ فَي سلام سون كے بعد ج سيّة مبالك تكا اللّه كا اللّه كا اللّه كا اللّه كا الله كا الله ك مسلے الله علي و تلم اپنے خطوط ميں سلام مسئون و سيّة مباد كر الكھاكر في سيّق -الله كار مول مسلى و تشرطير و لم كا اتباع صوف و قع يدين اور آيمن بالجرائي ميں عزورى بند ، اور گلموں برنہيں ۔

> وَالسَّلاهِ مُعسَّلُ بِوَلَكِرِغَارِعَالِيَ عَلَى

ترایام اور ب مرا بام اور ب عن کے درد مند کاطرز کا الاب



Scanned by CamScanner